# 

وَجَعَلَنِيُ مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَ أَوْطِنِيُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمُتُ حَيًّا (سورة مريم:32)

اور میں جھاں کھیں بھی ھوں اس نے مجهد بابر کت بنایا اور جب تک میر زناه ھوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکیل کی ھے

ابك بابركت انسان سرگزشت

آمة البارى ناصر

# انتساب

میں اپنی اس کوشش کو اپنے پیارے ابا جان مکرم ومحترم

میال عبدالرحیم دیانت صاحب درولیش (مرحوم)

کے نام کرتی ہوں جن کی بیت الدعا کی متضرعانہ دعائیں
اور ذوقِ بخصیل علم، ہرگام پر میرے ساتھ ہیں۔ خدا تعالی سے
دعا ہے کہ ان کے درجات بلند کرتا چلا جائے اور اپنے خاص
قرب سے نوازے۔ آمین

خاکسار ام**ة الباری ناص**ر

# فهرست مضامين

| صفى نمبر     | عناوين                         | نمبرشار            |
|--------------|--------------------------------|--------------------|
|              |                                |                    |
|              | ارف                            | 2 تع               |
|              |                                |                    |
|              | شِ ثانی                        | <sup>تق</sup> 4    |
| دعليه السلام | تباس حضرت اقدس مسيح موعو       | 5 اق               |
| قبائل        | ) اسرائیل اور اس کے گمشدہ      | 6 بخ               |
|              | غرت حز قیل کی پیشگوئی          | <sup>2&gt;</sup> 7 |
|              | ب خاتون کی منت                 | 8 ایک              |
|              | منرت مریم کی پرورش             | <i>≥</i> 9         |
| ، کی پیدائش  | منرت مريم كوخوشخبرى اوريح      | <i>∞</i> 10        |
|              | منرت عيسلى عليه السلام كالججيز | v 11               |
| پوت پر       | غرت عيسلى عليه السلام مقام نب  | <i>ѷ</i> 12        |
| م کی تعلیمات | غرت عيسلى عليه السلام نبى الله | ν 13               |
|              | ود بوں کی سرکشی                | <u>%</u> 14        |
| روثلم        | غرت عيسلى عليه السلام كالسفر   | υ 15               |
| اپيغام       | راکے واحدلاشریک ہونے کا        | <i>i</i> 16        |

| توريت کی لعلیم                                                 | 17 |
|----------------------------------------------------------------|----|
| حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا کی گئی | 18 |
| حضرت عیسیٰ علیه السلام کی دعا کاطریق                           | 19 |
| حضرت عیسلی علیہ السلام کے معجزات                               | 20 |
| حضرت عیسلی علیه السلام کی مخالفت                               | 21 |
| تمثیلات سے پیغام حق                                            | 22 |
| حضرت عيسلى عليه السلام كالصل مشن                               | 23 |
| حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے متعلق بشارتیں             | 24 |
| حضرت عیسلی علیه السلام کی پیشگو ئیال                           | 25 |
| حضرت عیسی علیه السلام کی گرفتاری اوردعا ئیں                    | 26 |
| حضرت عيسلى عليه السلام كامقدمه                                 | 27 |
| حضرت عیسیٰ علیه السلام کومصلوب کیا گیا                         | 28 |
| حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ اتارے گئے                  | 29 |
| حضرت عيسلى عليه السلام كى تجهيز وتكفين                         | 30 |
| حضرت عيسلى عليه السلام كاعلاج                                  | 31 |
| حضرت عيسلى عليه السلام كاسفر                                   | 32 |
| حضرت مسيح عليه السلام ومثق مين                                 |    |
| حضرت مسيح عليه السلام مكه مكرمه مين                            | 34 |
| حضرت مسيح عليه السلام كربلامين                                 | 35 |

| حضرت مسيح عليه السلام ابران اورا فغانستان ميس              | 36 |
|------------------------------------------------------------|----|
| حضرت مسيح عليه السلام موجوده بإكستان اورتبت مين            | 37 |
| حضرت مسيح موجوده هندوستان اور کشميرمين                     | 38 |
| حضرت مریم علیها السلام کی وفات                             | 39 |
| عیسائیول کاعقیدہ ہے                                        | 40 |
| اکثرمسلمانوں کاعقیدہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 41 |
| حضرت عیسی علیه السلام کی وفات                              | 42 |
| ح ف آخر                                                    | 43 |
| اقتباس از حضرت اقدس مسيح موعودعليه السلام بابت عدم نزول    | 44 |
| تعارف کتاب از روزنامه الفضل ربوه                           | 45 |

# يبش لفظ

خدا تعالی کے فضل و کرم سے لجنہ اماء اللہ کراچی جش تشکر منانے کے لئے کچھ کتابیں شائع کرنے کے پروگرام بنایا تھا چنانچہ اس سلسلہ میں ایک اور کتاب '' ایک بابر کت انسان کی سرگزشت' کے نام سلسلہ میں ایک اور کتاب '' ایک بابر کت انسان کی سرگزشت' کے نام سے پیش کر رہی ہے مئیں نے یہ کتاب شروع سے آخر تک پڑھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالاتِ زندگی پر ایسی مکمل کتاب اس سے قبل میری نظر سے نہیں گزری۔ لجنہ اماء اللہ ضلع کراچی کی سیرٹری اشاعت محترمہ امۃ الباری ناصر صاحبہ نے بڑے احسن طریق سے تحریر اشاعت معلوماتی کی ہے۔ نظارت اشاعت ربوہ سے منظور شدہ ہے۔ نہایت معلوماتی کتاب ہے۔

میری دعا ہے اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ ان کی کوششوں میں برکت ڈالے اور نافع الناس بنائے۔ آمین

سليمه مير صدر لجنه اماء الله ضلع كراچي

#### تعارف

قدیم سے سنت خداوندی چلی آ رہی ہے کہ جب قومیں گراہ ہوتی ہیں تو ان کی ہدایت کے لئے ان میں نبی مبعوث فرما تا ہے اور اسی سنت کے ماتحت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دین کی راہ سے روگردان ہوئی اور ان کی شریعت کی تعبیر و تقمیل میں اضمحلال پیدا ہوا تو الله تعالی نے اپنی سنت مستمرہ کے مطابق حضرت عيسى ابن مريم عليه السلام كومبعوث فرمايا - چونكه موسوى شريعت ایک مخصوص قوم اور زمانہ کے لئے تھی لہذا شریعت موسوی کے آخری نبی نے ایک عالمگیر نبی کے آنے کی پیشگوئی کی جو آخری شریعت لے کر مبعوث ہوگا۔ جو تمام قوموں اور زمانوں کے لئے ہو گی اور اس بنا پر وہ رحمت اللعالمين کہلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ جس طرح موسیٰ کی شریعت کی تعبیر تعمیل میں کمزوری اور نقص پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تجدید کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومبعوث کیا تھا۔ اسی طرح محری شریعت کی تعبیر و تعمیل میں نقص اور اضمحلال پیدا ہونے کے نتیجہ میں الله تعالی ایک امتی نبی مبعوث فرمائے گا جو حضرت عیسلی علیہ السلام کی خو اور سرشت لے كرآئے گا۔ اس المتى نبى كا آنا گويا حضرت عيسى عليه السلام كى آمدِ ثانى قرار یائے گا۔ اس کا منصب نہ صرف یہ ہو گا کہ مسلمانوں کو دین حق کی سیجی تعلیم سے روشناس کرے اور ان میں دین کی روح کو زندہ کرے بلکہ عیسائیوں کو بھی مدایت کی راہ پر قائم کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی تعلیم میں جو مشرکانہ عقائد کو داخل کیا تھا اس کو صاف و پاک کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مہدی بھی رکھا اور مسے ابن مریم بھی رکھا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس مہدی اور سے خانی کے ذریعہ دین حق کی نشأ ق ثانیہ مقدر کی ہے۔ اور اس کے ظہور کے لئے آسانی اور زمینی نشانیاں بتلائیں۔ اس بناء پر دین حق کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلہ میں حضرت عیسی کی صحیح تعلیم و عقائد کو دنیا کے سامنے پیش کرنا نہایت ضروی اور مفید ہے۔ کیونکہ انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عیسی کی شخصیت، زندگی اور موت اور ان کی صحیح تعلیم کے متعلق غلط فہیوں میں مبتلا ہو کر شرک کا مرتکب اور حق کی شاخت سے محروم ہو رہا ہے۔

اس نہایت اہم موضوع پر ایک مضمون لکھنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے محتر مدامۃ الباری ناصر صاحبہ کو بخشی۔ جس محبت جانفشانی اور خلوص سے یہ مقالہ کھا گیا ہے۔ اس کے بڑھنے والے خود محسوس کریں گے۔ اس کے ہر صفحہ سے موضوع کا تسلسل، الفاظ کی سادگی ، تحقیق میں باریک نظری حوالہ جات کی تائید سے مصنفہ کی سنجیدگی شیکتی ہے۔

الله تعالی سے دعا ہے کہ یہ رسالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبوب شخصیت کو اور ان کی صحیح تعلیم کو اُجا گر کرنے اور ان کے متعلق بہت سی غلط فہمیوں اور گراہیوں کو دور کرنے کا باعث بنے۔ اور اس نیک کام کی برکت سے مصنفہ دین و دنیا میں سُرخرو ہوں۔

خاکسار **سیّد حضرت اللّه پاشا** سیرٹری تعلیم القرآن کراچی

# عرضِ حال

محترمہ محمودہ امة السميع صاحبہ انچارج سمعی و بھری پروگرام نے انبياء عليهم السلام كے حالات پركيسٹس تيار كروانے كے سلسلے ميں مجھ سے حضرت عيسگی عليہ السلام كے متعلق لكھنے كی فرمائش كی۔

سرگزشت لکھنا ایک مشکل کام ہے اور وہ بھی الیی ہستی کی جو تاریخ انسانی کی سب سے زیادہ متنازعہ فیہ شخصیت ہے۔ شخصی طلب امور میں کوئی حرف حرف آخر نہیں ہوتا۔ اس طرح میری طالب علمانہ می کوشش کچھ نہ کچھ قابلِ پذیرائی ہوگی۔ قرآنِ پاک اور''مسیح ہندوستان میں'' میرے مضمون کے بنیادی ماخذ ہیں۔ بائبل سے تائیدی حوالوں کی شمولیت سے یہ کتاب عیسائی صاحبان کے لئے بھی اجبی نہیں رہے گی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ طویل متنازع بحثوں میں پڑنے کی بجائے بزرگوں کے اخذ کردہ نتائج پیش کر دوں۔ میں اپنے دینی بھائی محترم حضرت اللہ پاشا صاحب اور اپنے حقیقی مفید مشورے حوصلہ افزائی کا باعث ہوئے۔ اسی طرح کے جذباتِ تشکر محترم عبدائی شاہ صاحب ناظر اشاعت کی خدمت میں پیش کرتی ہوں جنہوں نے عبدائی شاہ صاحب ناظر اشاعت کی خدمت میں پیش کرتی ہوں جنہوں نے عبدائی شاہ صاحب ناظر اشاعت کی خدمت میں پیش کرتی ہوں جنہوں نے مطالع کے بعد نوٹ لکھا ''اس مضمون کے کسی جھے کے اشاعت پر کوئی مطالع کے بعد نوٹ لکھا ''اس مضمون کے کسی جھے کے اشاعت پر کوئی مطالع کے بعد نوٹ لکھا ''اس مضمون کے کسی جھے کے اشاعت پر کوئی اعتراض نہیں۔''

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری حقیر کوشش قبول فرمائے۔ آمین خاکسار **امۃ الباری ناصر** سیکرٹری اشاعت لجنہ اماء اللہ ضلع کراچی

# نقشِ ثانی

ایک بابرکت انسان کی سرگزشت ہماری گیارہویں پیش کش تھی جو پہلی دفعہ 1989ء میں شائع ہوئی۔ پہلا ایڈیشن ختم ہوئے سالوں گزر گئے گر باوجود مانگ اور ضرورت ہونے کے دوسری کتب کی طرف ترجیجی توجہ کی وجہ سے اس کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت کے کام میں تاخیر ہوتی گئی۔ سے اس کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت کے کام میں تاخیر ہوتی گئی۔ اللہ تعالی اجرِعظیم سے نوازے عزیزم مرم مظفر احمد چوہدری صاحب (مربی سلسلہ، آرکیالوجسٹ) کو جنہوں نے میری درخواست پر اس کتاب پر بڑی توجہ اور محنت کے ساتھ نظر ثانی کی۔ میس ان سب بزرگ ہستیوں کے لئے بھی دعا گو ہوں جن کی تحقیقی کا وشوں سے استفادہ سے یہ کتاب مرتب ہوئی۔ اللہ کرے کہ یہ کتاب قارئین کرام کے علم میں اضافہ کا موجب سے اور ہم اللہ کرے کہ یہ کتاب قارئین کرام کے علم میں اضافہ کا موجب سے اور ہم کاسر صلیب کی دعاؤں کے مستحق کھیم سے آمین۔

ا ب ن

اقتباس حضرت مشيح موعود عليه السلام

'' حفرت مسى عليه السلام سير كرتے كرتے نصيبين تك پہنچ گئے تھے۔ اور نصیبین موصل اور شام کے درمیان ایک شہر ہے جس کو انگریزی تقثول میں نس کے نام سے لکھا ہے جب ہم ملک شام سے فارس کی طرف سفر کریں تو ہماری راہ میں نصیبین آئے گا اور وہ بیت المقدس سے قریباً ساڑھے جارسوکوں ہے اور پھر نصیبین سے قریباً اڑتالیس میل موسل ہے جو بیت المقدس سے یانسومیل کے فاصلہ پر ہے اور موصل سے فارس کی حد صرف سومیل رہ جاتی ہے۔ اس حساب سے تصییبین فارس کی حد سے ڈیڑھ سومیل پر ہے۔ اور فارس کی مشرقی حد افغانستان کے شہر ہرات تک ختم ہوتی ہے لیتن فارس کی طرف ہرات افغانستان کی مغربی حدیر واقع ہے اور فارس کی مغربی حد سے قریباً نوسومیل کے فاصلہ یر ہے اور ہرات سے درہ خیبر تک قریباً یانسومیل کا فاصلہ ہے .....دخرت عیسی علیہ السلام افغانستان سے ہوتے ہوئے پنجاب کی طرف آئے۔اس ارادہ سے کہ پنجاب اور ہندوستان دیکھتے ہوئے پھر کشمیر کی طرف قدم اُٹھاویں..... پنجاب میں د اخل ہو کر ان کے لئے کچھ مشکل نہ تھا کہ قبل اس کے جو کشمیر اور تبت کی طرف آویں ہندوستان کے مختلف مقامات کا سیر کریں....حضرت مسیح نے نیمال اور بنارس وغیرہ مقامات کا سیر کیا ہوگا اور پھر جموں سے یا راولپنڈی کی راہ سے کشمیر کی طرف گئے ہوں گے.....

(روحانی خزائن جلد 15 مسیح هندوستان میں صفحہ نمبر 67 تا 70،)

یہ حقیقت ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جینے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان میں ایک الیی شخصیت بھی ہے جس کے متعلق دوس سے انسانوں کی آراء میں سب سے زیادہ اختلاف رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ متنازَعُ فیہ مستی حضرت عیسلی علیہ السلام ہیں۔ ان کی پیدائش، زندگی کے حالات، واقعهُ صلیب، سفرِ مشرق اور وفات تک ہر مرحلہ پر بے شار نظریات ہیں کہیں انہیں انسان کی عام عزت بھی نہیں دی گئی اور کہیں انہیں خدا کا بیٹا اور کہیں خدا بنا دیا گیا ہے۔ کئی جگہ اور مواقع پر تاریخ خاموش ہے یا کسی خاص فرقے اور گروہ کے خیالات پیش کرتی ہے۔ جس میں اختلاف اور تحقیق کی بہت گنجائش موجود ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت کچھ جاننا عائتے ہیں ان کے سب سے زیادہ سیج اور سیح حالات قرآن مجیدنے بیان کئے ہیں۔ قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ کی سُنت ہے کہ وہ مذہب کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ اور اینے دلائل کو ذہن نشین کروانے کے لئے پرانے زمانے کے نبیوں کے حالات شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بعض جگہ پُرانے نبیوں کا ذِکر اس لئے آتا ہے کہ ہم ان کے حالات سے مقابلہ اور موازنه کریں اور بعض جگه وہ تاریخی واقعات جن کا اب کوئی دوسرا یقینی ماخذ نہیں ہمیں قرآن پاک کے محفوظ خزانے سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہونے والی سائنسی تحقیق اور Archaeological Research قرآنی حقائق کی تائید کرتی ہے۔حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے سے

ہمیں اس لئے بھی دلچسی ہے کہ ہم عیسائیت کے مقابے میں دین حق کی سچائی اس طرح ثابت کرسکیں کہ ان کے پاس ہمارے دلائل کا کوئی ایسا جواب موجود نہر ہے جسے ہم غلط اور بے بنیاد ثابت نہ کرسکیں۔ پچھ عرصہ قبل تک صحیح حالات کوسامنے لانا مشکل تھا کیونکہ عیسائی مُنادوں کی کوششوں سے برصغیر پاک و ہند میں کثیر تعداد میں ان کا لڑ پچر پھیل گیا تھا جس کا اثر مقامی لوگوں پر ناگز برتھا۔ دین حق کی سربلندی اور اس کی تعلیمات کے امتیاز اور اعزاز کو برقر ار رکھنے اور برین حق کی سربلندی اور اس کی تعلیمات کے امتیاز اور اعزاز کو برقر ار رکھنے اور میسی و مہدی موعود (آپ پر سلامتی ہو) کومقرر فر مایا۔ آپ نے قرآن پاک کی مدد سے اور اللہ تعالی سے علم پاکر ایسے نظریات پیش فر مائے۔ جن کی صدافت مدد سے اور اللہ تعالی سے علم پاکر ایسے نظریات پیش فر مائے۔ جن کی صدافت جہوئے جا رہی ہے۔ ہر روز کوئی نئی حقیق کوئی نئی دریافت آپ کے بیش کئے ہوئے نظریات کی تائید میں ظاہر ہور ہی ہے۔

#### بنی اسرائیل اوراس کے گمشدہ قبائل:

اللہ تعالی نے نبیوں کے باپ اور اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے چار ہزار سال قبل ان کی نیکی کے انعام میں دو بیٹے عنایت فرمائے۔عراق کے یہ بزرگ نبی اللہ تعالی کا حکم پاکر اپنی ایک بیوی حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور ایک بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں لے گئے اور وہاں اللہ کا گھر بنایا۔ معمار باپ اور مزدور بیٹے کو یہ گھر بنانے کی سعادت حاصل ہوئی تو ان کے دل اللہ تعالی کی حمد سے بھر گئے انہوں نے اس موقع یردعا کی۔

"اے ہمارے رَبِّ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا لے اور ہماری

اولاد میں سے بھی ایک فرما نبردار جماعت بنا اور ہمیں ہمارے مناسبِ حال عبادات کے طریق سکھا اور ہماری طرف فضل کے ساتھ توجہ فرما یقیناً تو بہت توجہ کرنے والا ہے۔''

(سورة البقره: 129)

الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بہت سے نبی پیدا فرمائے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے مثلاً حضرت اسمعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ایعقوب علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ایک بڑا دلچیپ قصہ ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک سفر کے دوران ایک شخص رات بھر گشتی کوتا رہا۔ گشتی لڑنے والے نے ان کا نام پوچھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا۔

'' تیرا نام آگے کو یعقو بنہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔''

(پيدائش باب 32 آيت 28)

چنانچہ اولادِ یعقوب کو قرآن پاک میں بنو اسرائیل ہی کہا گیا ہے۔ اور اڑتیں جگہ بہلفظ آیا ہے۔حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹوں بن یامین اور یہودا کو ماننے والے یہود کہلائے۔ باقی ساری اولاد بنی اسرائیل ہی کے نام سے مشہور ہیں۔

الله تعالی کے انعام کی ایک کڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور قرآنِ پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سابق نبیوں سے زیادہ کیا گیا ہے۔ آپ کو توریت دی گئی۔ آپ کے پیغام کو بہت لوگوں نے مانا۔ آپ خدا کی وحدانیت، نماز، زکوۃ کی تعلیم دیتے چوری شرک، سود اور الزام تراشی سے منع کرتے اس تعلیم کی شش کی وجہ سے دوسرے دینوں کی حامل قوموں

نے دینِ موسوی قبول کیا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اس لئے موسوی سلسلہ آل عمران کہلایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پوشع بن نون نے فوجی تربیت اور کمبی کوشش کے بعد کنعان پر قبضہ کیا اور کئی جنگوں کے بعد فلسطین اور شام کے دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ ہوئے نیہیں سے بنی اسرائیلی کے عروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے آپ کی روحانی اور فوجی تربیت سے اسرائیل سلطنت شام کے شال وجنوب کی طرف دُور دُور کھیل گئی۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کا سُنہرا دَورشروع ہوا اور بیقوم مال و دولت کے اعتبار سے بھی قابل رشک ہو گئی۔ تجارت کی غرض سے ان کے جہاز مصر، افریقہ، عرب کے علاوہ موجودہ پاکستان و ہندوستان کے ساحلوں تک آئے اور بہت فائدہ اٹھایا۔ آب نے پہلی دفعہ بروشلم میں بیت المقدس کی تعمیر کی جو اسرائیلیوں کی مقدس عبادت گاہ اور قربان گاہ ہے۔ حضرت سلیمان کے بعد قبائل میں پھوٹ میر گئی ا یک طرف یہودا اور بن یامین کے قبائل ہو گئے اور جنو بی فلسطین میں آباد ہو گئے دوسری طرف بنی اسرائیل کے دس قبائل ہو گئے جنہوں نے شالی فلسطین میں حکومت قائم کی۔ اس انتشار سے فائدہ اٹھا کر آشوری بادشاہ شالمنذر نے حملہ کر دیا۔ شالمنذر کے بعد اس کے بیٹے سرجون نے بنی اسرائیل کوشکست دی اور اُن کے دس ہزار آ دمیوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ شالی فلسطین کی اس تاہی کے بعد بھی سرجون نے حملہ کیا اور بیچے کھیجے بنی اسرائیلیوں کو ہانک کرنینوا لے گیا اور پھر آ رمینیا اور میڈیا کے مختلف علاقوں میں بکھیر دیا یہ تمیں لاکھ سے زائد تھے انہیں کو بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل کہا جاتا ہے۔

(ماہنامہ الفرقان ایریل 1967ء)

### حضرت حزقیا کی پیشگوئی:

جن لوگوں کو شالمنذ قید کر کے لے گیا تھا ان میں ایک حضرت حزقیل جسی تھے جو کہ اُس وقت کے نبی تھے۔ جن کا دل بروشلم کی حالت دیکھ کر گردھا ان کے غم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو کشفی رنگ میں دکھایا کہ گویا وہ اپنی وفات کے سوسال بعد پھر زندہ ہوں گے اور اس وقت بنی اسرائیل کونئ زندگی ملے گی۔

حضرت حزقیل 586 سال قبل مسے گزرے ہیں 519 قبل مسے سے روثائم کی دوبارہ تغیر شروع ہوئی 489 قبل مسے بروثائم کمل آباد ہوگیا۔
انطیوکس یونائی کے زمانہ میں جو 175 قبل مسے کا ہے یہودیوں پر ایک دفعہ پھر بدائنی کا زمانہ آیا زبردست قبل و غارت ہوا اور یہودی ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ اور زیادہ تر ہندوستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح اسرائیلی اور یہود سیاسی لحاظ سے کمزور ہوتے گئے۔ پئے در پئے نافر مانیوں کی وجہ سے اخلاقی کمزوریاں بھی پیدا ہوتی گئیں مثلاً وہ اپنے نبیوں کوقتل کرنے۔ سبت حکمنصوبے بناتے۔ (سورہ بقرہ: 63)۔ وعدہ کرتے تو یورا نہ کرتے۔ سبت

# اُمّتِ موسوبہ کی ایک خاتون نے مِنَّث مانی:

کے دن کی مناسب عزت نہ کرتے لوگوں کے مال کو ناجائز طور پر کھا لیتے۔

زمین وآسان کے مالک خدا تعالیٰ کی سُنَّت ہے کہ وہ انسانوں کی اصلاح کے سامان پیدا فرماتا رہتا ہے چانچہ اسی زمانہ کی بات ہے کہ عمران کے خاندان کی ایک دردمند عورت نے مِنّت مانی کہ اگر خدا مجھے لڑکا عنایت کر ہوت میں وقف کر دوں گی اس نے بہت دعا کی کہ خدا تعالیٰ نذر قبول کرے اور اسے برکت دے۔ خدا تعالیٰ نے اسے ایک

بیٹی عطا فرمائی۔ اس پر اسے بہت مایوسی ہوئی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ کام جس کے لئے اس نے اپنی اولاد وقف کی تھی لڑکی سے نہ ہو سکے گا۔ اس نے گھرا کر دعا کہ ''الہی اب کیا کروں میرے گھر میں تو لڑکی پیدا ہوگئی ہے؟''

خدا تعالی جانتا تھا کہ جو بیٹی اس نے عنایت کی ہے وہ اس شان والی ہے کہ اس کے برابر کا کام بعض لڑ کے بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے بچی کا نام مریم رکھا۔ مریم کی والدہ کی نیت اپنی اولادکو دین کی راہ میں وقف کرنے کی تھی اس لئے اس نے دعا کی۔

(تفییر کبیر جلد نمبر 5

ش:155)

إِنِّيُ أُعِينُدُ هَابِكَ وَ زُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيم

(ال عمران: 37)

ترجمہ: کہ (خدایا) مکیں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان (کے حملہ سے) تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

ان کا ارادہ تھا کہ مریم کی نیک تربیت کریں گی۔ ان کی شادی کریں گی اور ان کی اولاد سے تبلیغ دین کا کام ہو سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے مذہبی عبادت گاہ (ہیکل) میں ایک بزرگ حضرت زِکریا علیہ السلام کی نگرانی میں مریم کو دے دیا۔

"اس جگه زکریا ہے وہ زکریا مرادنہیں جن کی کتاب بائبل میں شامل ہے۔ وہ زکریا محال قبل میں شامل ہے۔ وہ زکریا وہ ہیں جوحضرت مسے گزرے ہیں اور بیدزکریا وہ ہیں جوحضرت مسے کے قریب کے زمانے میں آپ کی والدہ کے گفیل تھے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدزکریا بھی نبی تھے لیکن اناجیل میں ان کا ذکر بطور کا ہمن کیا گیا ہے بطور نبی نہیں ..........

(تفسير كبير پنجم صفحه 117)

'' وہ دونوں (لیتنی زکریا اور اُن کی اہلیہ) خدا کے حضور راستباز اور خداوند کے سب احکام وقوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔''

(لوقاب باب 6:1)

حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے کفیل تھے اور جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی وہ ایک دفعہ اپنی عبادت گاہ میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم جو اُس وقت بہت چھوٹی بچی تھیں اُن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں انہوں نے مریم سے پوچھا کہ

آٹی لکٹِ ھلذا بیٹی تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ حیوے لئے بچوں سے عام طور پر لوگ محبت اور پیار کی وجہ سے اس قتم کی باتیں پوچھا ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا۔

هُوَ مِنُ عِنُدِ اللَّهِ بِهِ الله تعالىٰ نے دى ہیں۔

......ی جواب صرف اُس نیک تربیت کا نتیجه تھا جو حضرت مریم علیما السلام کی ہوئی تھی۔'' (تفسیر کبیر پنجم صفحہ 118، 119)

ایک نوعمر بچی کا خدا تعالی سے اتنا پیار اور تعلق و کھ کر حضرت زکریاً کے دل میں بید حسرت جاگ اُٹھی کہ خدا تعالی اُن کو بھی کوئی بچہ دیتا جو دین کا خادم ہوتا اور ان کا نیک ذکر قائم رکھنے کا باعث ہوتا۔ چنانچہ حضرت ذکریاً نے دعا کی:

''اے خدا میں بوڑھا ہوگیا ہوں میری ہڈیاں کمزور اور بال سفید ہوگئے ہیں میری بیوی بھی بوڑھی ہے مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث ہواور ان وعدول کا بھی وارث ہو جو آلِ یعقوب سے کئے گئے ہیں''۔

(سورة مريم:5 تا7)

پیار کرنے والے خدا نے بید دعاس کی اور انہیں نیک یاک بیٹا عطا

کیا۔ خدا تعالی نے خود ان کا نام کیلی رکھا۔ (یونس: 54)

#### مریم کی پرورش:

حضرت زکریا نے دیکھ لیا کہ مریم بہت خدا پرست ہیں اور خدا تعالی بھی ان سے پیار کا سلوک کرتا ہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہوسکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جس شاندار نبی کی بشارتیں موجود ہیں وہ انہیں کی نسل سے ہوں اس لئے وہ مریم کا بہت خیال رکھتے دوسرے لوگ بھی مریم کے تقویٰ اور پاکی کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ہیکل کے ایک کمرے میں مصروفِ عبادت مریم کے لئے طرح طرح کے تھے لاتے کوئی کھانا لاتا کوئی پھل لے عبادت مریم کے لئے طرح طرح کے تھے لاتے کوئی کھانا لاتا کوئی پھل لے آتا۔ خدا تعالی نے قرآن پاک میں جن چند پاک عورتوں کے نام لئے ہیں ان میں حضرت مریم کا نام بھی آتا ہے۔

مریم جب بڑی ہو گئیں تو ہیکل میں گھہرنا مشکل ہو گیا اب ان کی تربیت کمل ہو چکی تھی دوسرے ذرا بڑی عمر کی لڑکی کا عبادت گاہ میں رہنا مشکل تھا۔ ان کی عمر بھی شادی بیاہ کی ہو گئی تھی۔ والدین تو بچی کو وقف کر چکے تھے اس لئے ان کی شادی کرنے کا اختیار بھی استعال نہیں کیا اور فیصلہ قرعہ اندازی سے خدا پر چھوڑ دیا۔ بی قرعہ ایک شخص یوسف نجار کے نام نکلا جن سے مریم کی منگنی کردی گئی۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی گئی سے معلوم ہوتا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی تھی اس کی ایک بیوی پہلے بھی موجود تھی۔ 1901ء) یہ براھئی کا کام کرتے تھے اور نیک آدمی تھے۔

یوسف حضرت ابراہیم کے خاندان میں سے تھے۔ یوسف کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا ہے متی باب 1 آیت 16 کے مطابق

" یعقوب سے یوسف پیدا ہوا یہ اُس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جومسے کہلاتا ہے۔''

خدا تعالی حضرت مریم سے ان کی نیکی کی وجہ سے خوش تھا گر بنی اسرائیل سے ان کی گستاخیوں کی وجہ سے ناراض ہو گیا تھا۔ وہ اب بنی اسرائیل کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ نبوت کا جو انعام نسل درنسل ان کو دیا گیا تھا ان میں جاری رکھا جائے۔ کیونکہ ان میں اب کوئی مرد اس کا اہل نہ رہا تھا کہ اسے نبی کا باپ ہونے کا انعام دیا جا سکے اس لئے اس نے پاک دامن مریم کو اپنی قدرت سے ایک بیٹا عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔

# حضرت مريمٌ كو بيح كى بيدائش كى خوشخبرى:

سردیوں کا موسم تھا۔ ایک دن حضرت مریم حب معمول عبادت میں مصروف تھیں کہ تندرست اور جوان مرد کی شکل میں خدا تعالی کے فرشتہ حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور مریم کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت مریم کی ابھی شادی نہ ہوئی تھی۔ اس لئے وہ بہت حیران ہوئیں اور اپنی حیرت کا اظہار فرشتے سے بھی کیا۔ فرشتے نے جواب دیا:

'' یہ ٹھیک ہے مگر یہ تیرے رَبِّ نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لئے بہت آسان ہے ہم تمہیں بیٹا دیں گے تا کہ اسے لوگوں کے لئے نشان بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا موجب بنائیں اور یہ ہماری تقدیر میں طے ہو چکا ہے۔''

آپ کی گھبراہٹ اور بے چینی کو دیکھ کر فرشتے نے آپ کی دل جمعی کی خاطر بچے کے متعلق یہ بشارتیں بھی دیں کہ:

''وہ دنیا میں بھی راستبازوں میں عرّ ت یائے گا اور قیامت میں بھی

اس کی وجاہت ظاہر ہو گی۔ وہ بچین سے ہی کلام کرے گا جوان ہو کر اپنی نبوت کا اظہار کرے گا۔ وہ مناسب الاعضاء ہو گا۔''

اتی بہت سی خوشخریاں پا کربھی مریم گھرا رہی تھیں وہ اپنی بہن الیشیع کے پاس گئیں جو حضرت زکریا کی بیوی تھیں اور انہیں سارا ماجرا بتایا۔ الیشیع سمجھتی تھیں کہ مریم بہت مقدل ہیں۔ ان کی آمد سے ہی گھر میں نور چیل جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت مریم کو بہت تسلی دی اور یوسف کو ساری بات بتائی۔ یوسف بھی بہت گھرا گئے کیونکہ سب کوعلم تھا کہ ابھی صرف مثلی ہوئی ہے وہ لوگوں کے سوالات کا کیا جواب دیں گے خود انہیں ذاتی طور پر مریم کی پاکدامنی کی لیوسف بھی اس شرش و پنج میں تھے کہ خدا تعالی کی طرف سے خواب آیا کہ کا یقین تھا۔ اس شش و پنج میں سے کہ خدا تعالی کی طرف سے خواب آیا کہ مطابق اوائل بہار کے دنوں میں سفر شروع کیا چونکہ وہ بیت اللحم کے رہنے والے سے اس لئے اس طرف کا رخ کیا۔ انجیل میں کھا ہے کہ ان دنوں وہاں کے بادشاہ قیصر آگسٹس نے مردم شاری کا تھم دیا تھا۔ سب لوگ نام کھوانے آگاش میں نکھے جہاں قیام کیا جا سکے۔

فلسطین کی سرزمین قیصر روم کی حکمرانی میں تھی اس کے تین صوبے سے گلیل، سامریہ اور یہودیہ، صوبہ گلیل میں ایک شہر بیت اللحم تھا۔ بیت اللحم بیت اللحم تھا۔ بیت اللحم بیت ہوت کی طرف بروشلم سے پانچ میل کے فاصلے پر ہے اور ناصرہ سے ستر میل جنوب کی طرف واقع ہے اور بہت ذرخیز پہاڑی علاقہ ہے۔ سطح سمندر سے 2350 فٹ بلند ہے اس کے ارد گردسبر وادیاں ہیں اس میں دو تین چشمے بھی ہیں جن میں سے ایک کا نام چشمہ سلیمان ہے۔ یہال سے سارے شہر میں پانی جاتا تھا۔ سرسبزی کی وجہ سے چرواہے یہاں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے سردیوں میں اتنی شدید

سردی براتی تھی کہ چشموں کا یانی جم جا تا۔ مگر گرمیوں میں موسم خوشگوار ہوتا۔ حضرت مریم کو بیٹا ایک غیرمعمولی طریق سے عطا ہورہا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ زیادہ آبادی والی جگہ چھوڑ کر تنہائی میں چلے گئے۔حضرت مریمٌ الگ تھلگ خاموش عبادت میں مصروف رہتیں پوسف بھی ان کی عبادت میں مخل نہ ہوتے۔ اسی عارضی قیام گاہ میں حضرت مریم بیار ہو گئیں گرمیوں کا موسم تھا کھجور کا پیڑ ہی واحد سہارا تھا اس کو پکڑلیتیں شدتِ تکلیف میں ان کے منہ سے نکاتا کاش میں اس تکلیف سے پہلے مرگئی ہوتی۔ اسی جگہ وہ یاک وجود اس دنیا میں آیا جس کی بشارتیں خدا تعالیٰ نے دی تھیں۔ خدا تعالیٰ نے ان دو یاک وجودوں کیلئے سارے سامان پیدا فرما دیئے تازہ کی ہوئی کھجوریں بطور خوراک مل جاتیں۔ یانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو خدائے مہربان کے حکم سے ایک فرشتے نے نشیب کی طرف سے آواز دی کہ اس طرف یانی کا چشمہ ہے حضرت مریم کے لئے یہ جگہ اجنبی تھی انہیں علم نہیں تھا کہ یہاں یانی کا چشمہ بھی ہے۔ فرشتے کی آواز سے متوجہ ہو کر انہوں نے جھک کر دیکھا تو یانی کا چشمہ بھی نظر آ گیا۔ آپ نے نفے عیسیٰ کو نہلایا وُصلایا خدا کا شکر ادا کیا جس نے بے سروسامانی اورغریب الوطنی میں تازہ تھجوریں عنایت کیس اور وافریانی عطا کیا۔ خدا کی پیشگوئی کے مطابق اس کی خاص منشاء سے اسی کی حفاظت کے سابیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔حضرت مریمٌ ایک ایسے بیجے کی ماں بنیں جو ایک نشان کے طور پر عطا کیا گیا تھا۔ حضرت مریم کو فطری طور پر گھبراہٹ تھی کہ اب جو بھی سوال کرے گا کیا جواب دوں گی تب خدا تعالیٰ کا پیغام ملاکه

کہ اگر تہمیں کوئی شخص نظرآئے تواسے کہوکہ آج میں نے خداکے لئے روزہ رکھا ہوا ہے آج میں کسی سے زیادہ بات نہیں کروں گی۔

(سوره مريم: 27)

(آج کی دنیا میں حضرت عیسیؓ کا یوم پیدائش 25ر تمبر کو منایا جاتا ہے گر حضرت مسلح موعودؓ کی تحقیق کے مطابق حضرت عیسیؓ موسم گرما میں پیدا ہوئے۔ تفسیر کبیر جلد پنجم صفحہ 179 جب حضرت عیسیؓ پیدا ہوئے تو پورب کے مجوسی اس تلاش میں بروشلم آئے کہ نجات دہندہ نبی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اندازہ انہوں نے کوئی ستارہ دیکھ کرلگایا تھا۔

اس وفت کے بادشاہ ہیرو دلیں کو جب اس بات کا پہتہ چلا کہ دانشور مسیح کی تلاش میں آئے ہیں تو اس نے تمام علماء کو اکٹھا کیا اور یو جھا کہ وہ اندازہ لگا کر بتائیں کمسے کہاں پیدا ہوگا۔سب نے ایک ہی جواب دیا کمسے بیت اللحم میں بیدا ہوگا۔ ہیرو دلیں نے دانشوروں سے کہا۔ کہ جب تہمیں اس کا بیته ملے تو مجھے بتانا اس کی غرض بیتھی کہ وہ مسیح کو مروا دے تا کہ اس کی حکومت کو نقصان نہ کہنچ۔ گر ان کو بادشاہ نے یہی کہا کہ جب تمہیں بے کے متعلق صحیح علم ہو جائے تو مجھے بتانا تا کہ میں بھی آ کر سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات س کر روانہ ہوئے اور جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اویر جا کر تھبر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حضرت مریم کی گود میں بچہ دیکھ کرسجدہ کیا اور تحائف نذر کئے۔ان کوخواب میں علم ہوا کہ ہیرو دلیں کے پاس جانا خطرہ سے خالی نہیں اس کئے وہ اپنا راستہ بدل کر اپنے ملک واپس چلے گئے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو خدا تعالیٰ کے فرشتے نے پوسف کوخواب میں کہا کہ بچے اور اس کی والدہ کو لے کرمصر چلے جائیں اور وہاں اس وقت تک رہیں جب تک دوسرے احکام نہ ملیں۔ کیونکہ ہیرو دلیں نیچ کی تلاش میں ہے۔ اور وہ بیچ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یوسف مقدس مریم اور نتھے عیسیٰ کو لے کر رات کے وقت مصر چلے گئے۔ کے وقت مصر چلے گئے۔

ہیرو دلیں اپنی شکست پر غصے میں آگیا۔ اور اپنے آدمی بھیج کر بیت اللحم اور اردگرد کے دوسال یا اس سے کم عمر سب لڑکوں کو تل کروا دیا۔ ہیرو دلیس کے مرنے تک یوسف مصر میں مقیم رہے۔ اور یہ سلی ہونے پر کہ ہیرودلیں مرگیا ہے وہ واپس وطن روانہ ہوئے مگر ہیرودلیں کے بعد اس کا بیٹا جائشین ہو چکا تھا جو بہت ظالم تھا اس لئے خدا تعالی سے ہدایت حاصل کر کے کمیل چلے گئے جہاں ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا مقیم ہوئے۔ حضرت عیسی اسی شہر کی مناسبت سے میے ناصری بھی کہلاتے ہیں۔

ان دنوں حضرت زِکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت بی علیہ السلام خدائی حکم کے مطابق اصلاح کا کام کر رہے تھے۔ اور بنی اسرائیل کو آنے والے میں بتارہے تھے تا کہ سے کی آمد پر اس کی نافر مانی ہواور نافر مانی کے نتیج میں جوعذاب آنے والا ہے وہ ٹل جائے۔

حضرت یخیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ دیا اور وگوں کو بتایا۔

'' میں تو تمہیں تو بہ کے لئے پانی سے بیسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے (یعنی مسے) وہ مجھ سے زورآور ہے اور مکیں اس کی جو تیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بیسمہ دے گا''۔

(متى كى انجيل 11:3)

حضرت بحی علیہ السلام نے لوگوں کو کھلے کھلے الفاظ میں بتایا کہ ایک بہت بڑی شان کا نبی آئے گا اگر بنی اسرائیل اور یہود نے اس کی بھی مکذیب کی تو بتاہی تھیلے گی۔ مگر یہود نے حضرت بحی علیہ السلام کی بات پر اپنی اصلاح کرنے کی بجائے انہیں قید کروا دیا۔ تاریخ میں حضرت بحی علیہ السلام کے کئ

نام مذكور بين مثلاً الياس، ايلياه، اور يوحنا\_

#### حضرت عيساً كالمجين:

حضرت یکی علیہ السلام کی گرفتاری کے وقت حضرت عیساتی ناصرہ ہی میں قیام پذیر تھے۔ بارہ سال کی عمر میں آپ بروشلم گئے۔ آپ ایک مؤدب نیچ تھے بزرگوں کی باتیں سنتے اور اپنا وقت کھیل کود میں نہیں گزارتے تھے۔ (تفسیر کبیر سورہ مریم ص 190) ان کی زبان آرامی تھی جوعبرانی سے بہت ملتی جلتی تھی وہ لکڑی کا کام کرتے تھے اور اس میں بڑی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ بہت ذہین تھے۔ سنے سنائے غلط عقائد کومن وعن تسلیم کرنے کی بجائے ان کا جائزہ لیتے مشاہدہ اور تجزید کرتے بزرگوں سے معلوم کرتے اور اس کھوج میں لگے رہتے کہ انہیں صحیح بات کا علم ہو۔ وہ ہر وقت سوچ میں کھوئے سے رہتے اور اپنے سے پہلے گزرنے والی تہذیبوں کے عروج و زوال یرغور کرتے۔ رومی تہذیب سے واقف تھے ان کو مطالعہ کا بھی شوق تھا اورعلم حاصل کرنے کا پیشوق وہ ایک لائبرری میں جا کر پورا کرتے۔کسی مسکلے پر تحقیق کے لئے سفر بھی کرتے۔ پھر وہ اپنی تحقیق کے نتائج دوسروں کو بھی سکھاتے۔ اس طرح مردہ عقائد کو ایک زندہ شکل دیتے۔ آپ جس لائبرری میں اپنا وفت گزرتے وہ یہودیوں کے ایک فرقہ کی تھی جو نئے دور کی قوم کہلانا پیند کرتے تھے۔ یہ ایسینی فرقہ تھا۔ اس فرقہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے تھیجے عقائد پرعمل کرتے تھے اپنی تعلیمات افکار اور نصائح لکھ کرمحفوط کر لیتے۔ ان کی کچھ تحریریں بروشلم سے چودہ میل کے فاصلے پر وادی ٹمران کی غاروں کے ایک سلسلے سے دریافت ہوئی ہیں۔ (جو نصف صدی قبل کی بات ہے۔ ناقل) حضرت عیسنًا نے اس مطالعہ سے بیشمہ کا طریق، کھانے کے آ داب، امن و

سلامتی اور سچائی کے سبق سیکھ۔ اسی حوالے سے ایسینی فرقے کو لوگ پیند کرتے تھے۔ اور انہیں دعوت دیتے تھے کہ وہ باہر آکر اصلاح کا کام کریں۔ خیال یہی ہے کہ یسوع نے اپنی زندگی کا اٹھارہ سالہ دور (بارہ سال خیال یہی ہے کہ یسوع نے اپنی زندگی کا اٹھارہ سالہ دور (بارہ سال سے تمیں سال تک جو تاریخی طور پر منظرِ عام پر نہیں آیا اور اس کے بارے میں مؤرخین خاموش ہیں) ایسینی فرقے میں گزارا اور ان کے مقدس لٹریچر سے مقدس فرقے میں گزارا اور ان کے مقدس لٹریچر سے استفادہ کیا۔''

حضرت عیسی اپنی عمر کی مناسبت سے زیادہ سمجھ کی باتیں کرتے تھے۔
اسی دانش نے ان کو ایک خاص مقام اور عزت بخشی تھی لیکن یہودیوں کی دینی
بے راہ روی اور مذہب سے نفرت کی وجہ سے وہ اپنی بات کو واضح لفظوں میں
کہنے کی بجائے چلتے پھرتے لوگوں کو سبق آموز کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ان
کہانیوں میں تاریخ سے سبق لینا، خدا سے محبت کرنا اور امن سے رہنا سکھاتے
تھے۔ اس زمانے کا مزاج ایسا تھا کہ لوگ ان تمثیلی کہانیوں کو غورسے سنتے تھے
اور مفہوم سمجھ لیتے بھی وضاحت چاہتے تو حضرت عیسی انہیں بتاتے اور تفصیل

# حضرت عيسائ كى شكل و شابهت:

## حضرت عيسي كاامتحان:

حضرت عیسی ابن مریم 30 سال کے ہوئے تو خدا تعالیٰ نے ان سے

وہ کام لینے کا ارادہ کیا جو وہ اپنے پاک نبیوں سے لیتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے ایک امتحان لیا۔ آپ خدائی حکم سے ایک بیابان میں چلے گئے۔ اور وہاں چالیس دن اور چالیس رات تک ریاضت کی۔ وہ بہت بھوکے ہو گئے تو شیطان نے سامنے آ کرکہا۔

"اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آ دمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تنین نیچ گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو تکم دے گا اور وہ مجھے ہاتھوں پر اٹھالیس گے ایبا نہ ہو کہ تیرے یاؤں کو پھر سے ٹھیس گاہے۔"

یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ'' تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر پھر اہلیس اسے ایک بہت او نچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا کہ اگر جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ کچھے دے دوں گا۔''

یسوع نے اس سے کہا

'' اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔''

تب اہلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔

(متى باب 4 آيت 1 تا11)

احادیث صحیحہ میں بھی لکھا ہے .... شیطان عیسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تو گمان نہیں کرتا کہ تو سچا ہے اس نے کہا کیوں نہیں۔ شیطان نے

کہا کہ اگر یہ سے ہے تو اس پہاڑ پر چڑھ جا اور پھر اس پر سے اپنے تنین نیچ گرا دے۔ حضرت عیسیؓ نے کہا تھھ پر واویلا ہو، کیا تو نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی موت کے ساتھ میرا امتحان نہ کر کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔'' (ضرورۃ الامام روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 486 فرسٹ ایڈیشن صفحہ 13۔16)

#### حضرت عيستى مقام نبوت ير:

حضرت عیسی ابن مریم اس امتحان میں پورے اُترے اور انہوں نے دنیاوی جاہ و جلال کی طرف رغبت کرنے کی بجائے ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ آپ اس وقت گلیل شہر میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ اور کلمۂ اللہ قرار دیا۔ ''مسیح 30 سال کی عمر میں نبی ہوئے'' (تفییر کبیر جلد 5 صفحہ 202) جوں جوں آپ کے شہرت پھیلی کہ آپ روحانی بیاریوں کو شفا بخشے میں۔ بہت لوگ نزد یکی شہروں سے آپ کے پاس جمع ہونے لگے۔ بیالوگ بہودیہ، یروشلم، بردن، دِکپلس، گلیل اور اس کے گرد و نواح سے جمع ہو گئے تو یہودیہ، یروشلم، بردن، دِکپلس، گلیل اور اس کے گرد و نواح سے جمع ہو گئے تو آپ نے انہیں خدا کا پیغام سایا۔

"میں اللہ کا بندہ ہوں اور اُس نے مجھے کتاب بخش ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مبیں جہاں کہیں بھی ہوں اُس نے مجھے بابرکت (وجود) بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوۃ کی تاکید کی ہے اور مجھے اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا۔" سے نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا۔"

# حضرت عيسلٌ نبي الله كي تعليمات:

مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسان کی بادشاہی انہیں

کی ہے۔

مبارک ہیں وہ جو ممگین ہیں کیونکہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آئودہ ہوں گے۔

یہ نہ سمجھ کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں ....... جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا ..... جو اپنے بھائی کو احمق کہے گا آتشِ جہنم کا سزاوار ہوگا۔ بُری خواہش سے عورت کو نہ دیکھنا۔ قتم بالکل نہ کھانا۔ تم سن چکے ہوکہ آ نکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ لیکن میں تم سے کہنا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف بھیر دے .... اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والے کے لئے دعا کرو۔ .... جب تم خیرات کروتو جو تیرا داہنا ہاتھ ستانے والے کے لئے دعا کرو۔ .... جب تم خیرات کروتو جو تیرا داہنا ہاتھ

كرتا ہے اسے تيرا باياں ہاتھ نہ جانے ..... جب تو دعا كرے تو اپني كو هُرى میں جا اور دروازہ بند کر کے اینے باپ سے، جو پوشیدگی میں ہے، دعا كر .....تم اس طرح دُعا كيا كروكه: اے ہمارے باپ تو جو آسان پر ہے تیرا پاک نام مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اینے قرضداروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ روزہ رکھوتو ریا کاروں کی طرح صورت أداس نه بناؤ ..... اين واسطے زمين ير مال جمع نه كرو .... بلكه اينے كئے آسان پر مال جمع کروتم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے اس کئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیکیں گے یا کیا پہنیں گے.....م پہلے (اینے خدا) اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی تلاش کرونو پیسب چیزیں بھی تم کومل جائیں گی پس کل کے لئے فکر نه کرو.....عیب جوئی نه کرو که تمهاری بھی عیب جوئی نه کی جائے........ تُو کیوں اینے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتر پرغورنہیں کرتا..... یاک چیز کتوں کو نہ دو اور اینے موتی سؤ روں کے آگے نہ ڈالوالیا نه هو که وه ان کو پاؤل تلے روندیں اور بلیٹ کرتم کو بھاڑیں...... مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ ڈھونڈو تو یاؤ گے۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا..... جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے تجیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیئے ہیں ان کے تھاوں سے تم ان کو پیجان لو گے کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں اس طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا کھل لاتا ہے اچھا درخت بُرا کھل نہیں لا سکتا۔ نہ بُرا درخت اچھا کھل لا سکتا ہے....جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقلمند آ دمی کی مانند کھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر عکریں لکیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آ دمی کی مانند کھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور کھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کوصدمہ پہنچایا اور وہ گرگیا اور بالکل برباد ہوگیا۔

حضرت عیسی ابن مریم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بہت سے لوگوں نے انہیں سیا نبی شام جماعت کے انہیں سیا نبی شام جماعت کے ساتھ ان کو قبول کر لیا۔ کچھ لوگ تو آپ سے اس قدر محبت کرتے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ رہتے۔ آپ جس طرف جاتے سینکڑوں آ دمی آپ کے ساتھ چلتے حتی کہ آپ سے ملاقات مشکل ہو جاتی اس وقت کے ایک بادشاہ نے بھی آپ کی صدافت کو شلیم کیا جو آپ کی نبوت کے منکر تھے وہ بھی آپ کو پہندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ آپ کے متعلق اللہ تبارک تعالی کا وعدہ تھا۔ وَجِیْهُ فِی اللّٰہُ نُیا وَاللّٰ خِوَهُ لَیْنَی وہ دُنیا و آخرت میں وجیہہ ہوگا۔

# یہود بول کی سرکشی:

مگر یہودیوں نے آپی برصیبی کی وجہ سے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ اور سب سے بڑا اعتراض ان کو یہ تھا کہ عیسیٰ نبی کے آنے سے پہلے ایک ایلیا نبی کو آسان سے اتر نا تھا۔ کیونکہ اُن کا عقیدہ تھا کہ (سلاطین 2 باب2 آیت 11) ایلیا اپنے مادی جسم کے ساتھ آسان پر زندہ چلے گئے تھے جو آخری زمانہ میں اسی جسم کے ساتھ پھر آسان سے اُتریں گے۔

(صحیفه ملا کی باب 4 آیت 5)

حضرت مسیح ناصریؓ نے لوگوں کو بتایا کہ'' ایلیاہ جو آنے والا تھا یہی ہے جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لئ'۔

(متى باب 11، آيت 15)

کوئی اس جسم کے ساتھ آسان پرنہیں جا سکتا ہے جس ایلیا کے آنے کی خبر دی گئی تھی وہی حضرت کیلی کی شکل میں تشریف لائے ہیں۔تم ان کو مان لو تو دین کی راہیں آسان ہو جا ئیں گی اور سارے جھڑ ہے ختم ہو جا ئیں گے کیونکہ ان کو نہ ماننے کی صورت میں تم گمراہی میں گر جاؤ گے۔مگر یہود نہ مانے وہ نادان اس ضد پر اڑے رہے کہ ایلیا کو آنا ہے اور اسی وجہ سے وہ حضرت عیسی کو جھوٹا سجھتے اور انہیں طرح طرح سے تکلیفیں دیتے۔

حضرت کی گرفتاری تک آپ ناصرہ میں تھے کچھ لوگوں کی شدید مخالفت سے آپ دل برداشتہ ہو گئے اور پریشان رہنے گئے آپ کی والدہ حضرت مریم نے فیصلہ کیا کہ بروشلم چلے جائیں اس طرح بروشلم میں اپنے ہم قوموں تک حق کا پیغام بھی پہنچ جائے گا۔ اس وقت آپ کو بلیغ کرتے ہوئے دو سال ہو کیا تھے۔

# حضرت عيسيًّ كا سفرٍ بروشكم:

آپ پہلے بھی ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ بروٹلم گئے تھے مگر اس وقت تک کسی کے علم میں نہیں تھا کہ بیہ مال اور بچہ جسے طرح طرح کی باتیں سنی بڑتی ہیں ایک وقت اس شان کے حامل ہوں گے کہ بیٹا نبی ہوگا اور مال اس کی تائید اور تصدیق کر رہی ہوگی۔ اب وہ بروٹلم میں اپنے رشتہ داروں کی غلط فہمیوں کا آسانی سے جواب دے سکتی تھیں چنانچہ جب ان کے عزیزوں نے

کیا:

''اے ہارون کی بہن تیرے مال باپ تو بہت عزت والے تھ'' (یہ تمہارے ساتھ کیا قصہ مشہور ہے )۔

(سوره مريم: 23)

تو آپ نے بڑی طمانیت سے اپنے خدائے مہربان پر تو گل کرتے ہوئے اپنے نیک و پاکباز بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ اب یہ اس قابل ہے کہ تمہارے سارے اعتراضات کا جواب دے کر سرخرہ ہو سکے۔ اس کی طرز کلام اور الہامی سچائیوں کی حامل باتیں تمہارے ہر اعتراض کا روشن جواب دیں گی۔ اور ہماری بریّت بھی کریں گی۔

حضرت عيسى عليه السلام في اين عزيزول كوبتايا:

"میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب بخش ہے اس نے مجھے کتاب بخش ہے اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور جب تک بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوۃ کی تاکید کی ہے اور مجھے اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے مجھے ظالم اور بد بخت نہیں بنایا"۔

(سوره مريم: 33)

ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے۔ یہ وہ وقت تھا جب انہیں اپنی شخصیت منوانی تھی اور اپنی تمام تر فضیلتوں، صلاحیتوں اور انعامات و فضائل کا ذکر کرنا تھا تا کہ سننے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ بات کرنے والا کس حیثیت کا آدمی ہے پھر بھی آپ نے اپنی ذات کے لئے کوئی مبالغہ نہیں کیا اور خدا کا بندہ ہونے پر فخر کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں بلکہ اپنی بندگی کا اظہار کیا۔ ماں کی فرما نبرداری کو بھی تسلیم کیا۔ اپنے عقائد بھی بتائے اور اپنے ساتھ آنے والی خیر و برکت کا بھی ذکر کیا۔ خدائے واحد کی

پرستش کے لئے بُلانے والے اس نبی کو بہت مشکلات پیش آئیں اور انہیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے دلائل پیش کرنے پڑے۔

#### خدا کے واحد و لانٹریک ہونے کا پیغام:

آپ کی زندگی کا مقصد خدائے واحد کی وحدانیت سے لوگوں کو متعارف کروانا تھا۔ آپ درس دیتے تھے:

''ہمیشہ کی زندگی ہیہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانیں'۔
''یسوع نے اس سے کہا نیک کوئی نہیں مگر ایک خدا''

(لوقا 18/18)

"اوّل حَكُم يہ ہے كہ اے اسرائيل سُن خداوند ہمارا خدا ايك ہى خداوند ہمارا خدا ايك ہى خداوند ہمارا خدا ايك ہى خداوند ہمارى جان اور سارى جان اور سارى عقل اور اپنى سارى طاقت سے محبت ركھ"۔ (مرقس باب 12: 39، 40) اُس زمانہ كے محاورے كے مطابق خدا كے بندے كے لئے خدا كا بيٹا لفظ بھى بولا جاتا تھا اور اسى طرح خدا كو باب بھى كہہ دیا جاتا تھا۔

" ہمارا باپ ایک ہے لینی خدا' ' (یوحنا باب 8 آیت 41) " اگرتم آدمیوں کے گناہ بخشو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسان پر ہے تمہیں بھی بخشے گا۔'' (یوحنا باب 6 آیت 14)

نیک لوگوں کے لئے بیٹا کا لفظ استعال ہوا ہے چنانچہ ریمیاہ باب 31 آیت 9 میں خدا تعالی حضرت ریمیاہ کومخاطب کر کے کہتا ہے۔ '' میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پہلوٹھا ہے۔''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود بوں میں باپ اور بیٹا کے لفظ رائج

تھ گریہ خدا اور بندہ کے مفہوم میں بولے جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو عبداللہ کہہ کر سارا مسکلہ حل کر دیا۔ کیونکہ باپ اگر بیچ کو کچھ دے سکتا ہے تو شفقت مہر بانی اور پیار جب کہ خدا اپنی تمام تر صفات کے ساتھ اپنی بندے کو شفقت مہر بانی اور پیار جب کہ خدا اپنی تمام تر صفات کے ساتھ اپنی بندے کو دی ہی نہیں بندے کو دی ہی نہیں جا سکتی خدا ہر قتم کی احتیاج سے پاک ہے اور اس کو بھی فنا نہیں جبکہ بندے کی احتیاج سے پاک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کو ہمیشہ ایک ماجز بندہ یا ابن آ دم کہتے۔

## توریت کی تعلیم:

دوسرا اعزاز جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فر مایا یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الہامی کتاب توریت کو دوبارہ پڑھانے اور سمجھانے کا کام کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود شرعی نبی نہ تھے۔ اس کی دلیل حضرت میسی علیہ السلام کا وہ قول ہے جو انجیل میں آتا ہے۔

"بی نہ مجھوکہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے آیا ہوں کہ منسوخ کرنے نہیں بلکہ بورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہر گزنہ ٹلے گا جب تک سب پچھ بورا نہ ہو جائے۔"

(متى باب 15 آيت 17، 18)

آپ سے سن کر توریت کی تعلیمات اور وہ خوشخبریاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئیں آپ کے شاگردوں نے جمع کیں۔ جن کو انجیل، نام دیا گیا۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری۔

انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام پر وحی کبوتر کی شکل میں آتی تھی اور آپ اپنے الہامات دوسروں کو سنا دیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا "میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اس نے مجھے بھیجا ہے" ایک دفعہ حضرت سے علیہ السلام ناصرہ میں سبت کے دن عبادت خانہ میں گئے۔ انہوں نے یسعیاہ نبی کی کتاب کھول کر اس جھے کا وعظ کیا:

'' خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لئے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لئے مسے کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں کچلے ہوؤں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔'' (لوقا باب 4 آیت 19،18)

آپ بار بار بتاتے تھے کہ میرے ساتھ خدا کی تائیہ ہے میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ خدا تعالی مجھے وہ باتیں سکھاتا ہے جو میں کہتا ہوں میں نے ایک عمر تمہارے سامنے گزاری ہے۔ خدا کی قدرتیں بار بار میرے لئے نشان دکھاتی ہیں۔ لوگوں نے آپ کی تبلیغ سنی تو جیران رہ گئے کہ یہ خص کس قدر پُر حکمت باتیں کرتا ہے۔ مگر یہ باتیں اس نے کہاں سے سکھ لیں۔ حضرت میں علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ سب میرے خدا نے مجھے سکھائی میں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے برکت سے بھی نوازا ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں گا خدا تعالی کی برکت میرے ساتھ ہوگی۔

# حضرت عيساً كوخداكى طرف سے معجزتما بركت عطاكى گئى:

حضرت مسیح علیہ السلام نے خدا سے برکت مانگ کر روٹیوں اور دو مجھلیوں سے سینکڑوں آدمیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے پاس سات روٹیاں اور جھوٹی جھوٹی مجھلیاں تھیں اس رزق پر خدا

كاشكر ادا كيا اور بركت ما نگ كراپنے مريدوں كو كھانا كھلايا۔

## حضرت عيساً كي دعا كاطريق:

آپ کوشکر کرنے اور خدا سے مدد مانگنے کی عادت تھی آپ اکثر تنہائی میں عبادت کرتے۔ اپنی ترقی اور کامیابی کے لئے دعائیں کرتے۔ اپنی شاگردوں کوبھی دعا کرنے کا طریق سکھاتے دعا سے پہلے جمد بیان کرتے تھے۔ "اے ہمارے باپ جو آسان پر ہے تیرے نام کی تقدیس ہو۔ تیری بادشاہت آوے تیری مرادجیسی آسان پر ہے زمین پر بھی آوے ہماری ہر روز کی روڈی روز ہمیں دے اور ہمارے گناہوں کو بخش کیونکہ ہم بھی ہر ایک کو جو ہمارے قرضدار ہیں۔ بخشتے ہیں اور ہمیں آ زمائش میں نہ ڈال بلکہ ہم کو برائی سے چُھڑا'۔

(لوقا باب 11 آیت 1)

خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں دعا مائکنے کا حکم ملاتھا (اَوُصٰسنسی
بِالصَّلُوةِ) اس لئے وہ مستقل دعائیں کرتے تھے۔ لوقا باب 22 آیت 41 میں لکھا ہے۔

'' اور وہ جان کنی میں بھنس کے بہت گڑ گڑا کے دعا مانگتا تھا اور اس کا پسینہ لہو کی بوند کی مانند ہو کر زمین پر گرتا تھا''۔

'' وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا''

(لوقا باب 16:5)

(یسوع نے کہا) جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سبتم کو طلح گا۔''

وہ اپنے مالوں میں سے صدقہ خیرات اور زکوۃ ادا کرتے تھے بھوکوں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق پہچانتے تھے۔ اپنی والدہ کی ہمیشہ عزت کرتے اور سب سے نرمی اور تحل سے ملتے۔ درویثانہ وضع رکھتے اور خاکساری اختیار کرتے لوگوں کو عاجزی اور خوش خلقی سے اپنی طرف متوجہ کرتے۔

### حضرت عبسی علیہ السلام کے معجزات:

اینے پیارے خدا کی باتیں سانے کے لئے بھی کبھی وہ ایسے معجزہ نما کرتب دکھاتے کہ لوگ جیران رہ جاتے اس زمانے میں لوگوں کے ذہن تماشوں، شعیدہ بازیوں اور بازیگروں کے کرتبوں کی طرف ماکل تھے جبیہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی مصر میں اسی رُجھان کے پیشِ نظر معجزے دکھائے گئے۔ مثلاً سونٹا کھینک کر سانپ بنا دینے کا معجزہ جو درحقیقت سونٹا ہی ہوتا تھا مگر لوگ اسے سانب سمجھنے لگ جاتے تھے۔ .N.P یہودیوں نے بھی مصری جادوگروں کی طرح بہت سے کرتب سکھ لئے تھے اور جادوگری کے مظاہرے کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی کے تھلونے بناتے اور خدا تعالیٰ نے انہیں ایسی عقل عطا فرمائی تھی کہ وہ بالکل اصل کے مطابق تھلونے بناتے پھرکسی جھے یا کل کو دباتے تو یہ پرندے اڑنے لگتے۔ '' حضرت عيسلى عليه السلام برهني كا كام جانتے تھے اور بائيس سال تك اسى ييشے سے مسلک رہنے والاشخص لکڑی کوتراش کر مختلف شکلیں یا کلیں بنانے کے قابل ہوسکتا ہے۔مشہور ہے کہ حضرت عیسانی جو پرندے بناتے اور پھران کو پھونک مار کر اڑاتے وہ صرف لوگوں کی نظروں کے سامنے پرواز کرتے اور پچھ دور جا کر گر جاتے اور پھرمٹی ہو جاتے۔ اس قتم کے فن کوعلم الترب کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان اپنی توجہ سوچ اور سانس سے مدد لے کر حیران کرنے والے کام کر سکتا ہے مگر اس میں بہت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے یہ پرندے خدا تعالی کے بنائے ہوئے پرندوں کی طرح نہ ہوتے تھے جو دانہ کھاتے ہیں گھونسلے بناتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں۔ یہ پرندے تو مٹی کی مٹی ہی رہتے ........ ایک مفہوم پرندے بنانے کا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ نادان لوگوں کو الہی پیغام سنا کر اپنے قریب رکھ کے ان میں ایسی روح پھونک دیتے کہ وہ آسمانِ روحانیت پراڑنے والے برندے بن جاتے۔

ایک اور معجزه جو حضرت عیسلی علیه السلام کو عطا کیا گیا وه پیرتھا که وه بیاروں کو شفا بخشتے تھے۔ برص ایک بیاری ہوتی ہے جس سے بدن پر سفید د ھیے نظر آتے ہیں اور اکمہ ایک آنکھوں کی بیاری کا نام ہے جس میں رات کو نظر نہیں آتا۔ یہودی ان دونوں مرضوں میں مبتلا لوگوں کو نایاک سمجھتے تھے۔ حضرت عیسلی علیہ السلام کو بہ تعلیم دی گئی کہ یہ مریض نایاک نہیں ہوتے بلکہ ہدردی کے قابل ہوتے ہیں وہ غریوں سے ہدردی کرنے اور قید یوں کو رہائی دینے کیلئے آئے تھے اور بیسب روحانی طور پرتھا۔ ان کو روحانی طریق علاج میں جومہارت حاصل تھی اس سے مریض کے ذہن پر ایبا اثر ڈالتے کہ وہ اچھا ہو جاتا اور بیسب اللہ کے حکم سے ہوتا۔حضرت مسیح علیہ السلام اخلاقی جسمانی اور روحانی مریضوں کو خدا کا پیغام سنا کر جہالت اور تاریکی کا مرض دُور کر کے صحت عطا فرماتے۔ وہ ایسے خطرناک مریضوں کو بھی اپنی مہارت سے شفا بخش سکتے تھے جوموت کے کنارے ہوں اور زندگی سے مکمل طور پر ناامید ہو کھے ہوں۔ شفا بخشا صرف خدا تعالی کے اختیار میں ہے۔ حضرت عیسی کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ خدا تعالیٰ کی مدد اور تائید سے روحانی طور پرلوگوں کو شفا بخشے کا تھا۔ جو آپ جال بخش پیغام سے کرتے تھے اور یہ جال بخش پیغام ہی ایسا تھا جس سے وہ عام لوگوں کو خدا پرست انسان بنا کر خدا کے قریب لے آتے۔ (ازالہ اوہام صفحات حاشیہ 295 تا 322 سے استفادہ)

### حضرت عيساً كي مخالفت:

ایک طرف یہ جال ثار حواری تھے اور دوسری طرف مخالفت پر آمادہ یہودی جو تعداد میں بہت زیادہ تھے اپنی تعلیمات کو فراموش کر چکے تھے۔ بغض اور کینہ پروری ان کا شعار تھا۔ ان کی ضد یہ تھی کہ چونکہ ایلیاہ نبی ابھی نہیں آئے اس لئے مسیح کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ اس کم فہمی کے نتیجہ میں وہ خدا کے بھیج ہوئے دو نبیوں کے انکار کے مجرم ہو گئے۔ نہ حضرت بخی علیہ السلام کو مانا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانا۔ وہ نہ صرف انکار کے مجرم ہوئے ملکہ انہیں تکلیفیں دے دے کر خدا تعالیٰ کو بالکل ناراض کر لیا۔ ان کے مطاع، مولوی، کا بن، فقیہہ سب کے سب کفر کے فتو وَں کے ساتھ آگ کی طرح مجرٹ کی طرح مجرٹ کے سب کفر کے فتو وَں کے ساتھ آگ کی طرح مجرٹ کی اسے علیہ مولوی، کا بن، فقیہہ سب کے سب کفر کے فتو وَں کے ساتھ آگ کی طرح مجرٹ کی اسے علیہ انہیں کا فر مجرٹ کی میں مدسے بڑھ گئے۔ وہ سبح کے دا کو مانتے تھے مگر شوخی شرارت اور مکبر میں حدسے بڑھ گئے۔

اس وقت ارضِ فلسطین پر قیصِر روم کی حکومت تھی (جس طرح کچھ عرصہ قبل برصغیر پاک و ہند پر انگریز مسلط تھے) یہودیوں نے قیصِر روم کو بھی مسلے علیہ السلام سے بنظن کرنا شروع کر دیا۔ وہ حضرت مسجے علیہ السلام کو بُرا آدمی نہ کہتے تھے مگر ایک ضِدتھی کہ وہ خود کو خدا کا نبی کیوں کہتے ہیں جب کہ ایلیاہ اپنے مادی جسم کے ساتھ آسان سے نہیں اتر ے۔ ایک دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ وہ داؤد علیہ السلام کی طرح تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کیوں نہیں کرتے۔ حضرت مسجے علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بادشاہت آسانی اور روحانی ہے حضرت مسجے علیہ السلام کے رمین نہیں ہے مگر یہودی اس تاویل کو بھی نہ مانے۔ حضرت مسجے علیہ السلام کے رمین نہیں ہے مگر یہودی اس تاویل کو بھی نہ مانے۔ حضرت مسجے علیہ السلام کے

غمگساروں میں ان کی والدہ مریم بنت عمران ایک مرید عورت مریم مگدلینی ایک اور مریم جو ان کی بہن مشہور تھیں کے علاوہ چند حواری تھے جو دُکھ سکھ میں شریک رہتے اور حضرت مسے علیہ السلام کی حفاظت بھی کرتے ان کے مشہور شاگردوں کے نام یہ تھے۔ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، اندریاس، یعقوب، شاگردوں کے نام یہ تھے۔ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلیس برتلمائی، تو ما، متی، یعقوب اور تدئی، شمعون اور یہوداہ اسکر یوطی۔ ایک موقع پر حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا۔ ایک موقع پر حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا۔ دیم میں سے کون لوگ اللہ کے لئے میرے مددگار بنتے ہیں'' اس پر حواریوں نے جواب دیا۔

''ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تُو گواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے ہماے ربّ جو پچھ تُو نے اُتارا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم اس رسول کے متبع ہو گئے ہیں۔ اس لئے تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے''۔ (آلِ عمران :

## تمثیلات سے پیغام حق:

یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے حضرت مسے علیہ السلام اپنی باتیں مشکل علیہ السلام اپنی باتیں مشکلوں میں کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیغام حق پہنچانے کے لئے اکثر سفر میں رہتے۔متی کی انجیل باب 7 میں لکھا ہے۔

" یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دتیا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیاری اور ہر طرح کی کمزوری کو دُور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خسہ حال اور

پراگندہ تھے تب اس نے شاگر دوں سے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مز دور تھوڑے ہیں پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کیلئے مز دور بھیج دے'۔ اینے بارہ حواریوں کو حکم دیتے ہیں۔

'' غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے ہمنادی کرنا کہ آسان کی بادشاہی قریب آگئ ہے۔ بیاریوں کو اچھا کرنا۔ مر دوں کو چلا نا۔ کوڑھیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا۔ تم نے مفت پایا مفت دینا۔ نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا نہ چاندی نہ پسے راستہ کے لئے نہ جھولی لینا نہ دو کرتے نہ جو تیاں نہ لاٹھی کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں میں پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند ہے آواز بنو۔ مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کر دیں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے۔ در ایک کوڑے ماریں گئے۔

اگرچہ یہ سیحتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو کیں گر ان سے بہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آئیں یہودیوں کے طرزِ عقوبت کا اندازہ تھا۔ وہ اپنے مخاطبین کے جذبہ ایمانی سے پوری طرح مطمئن نہ تھے باربار سخت الفاظ میں تنبیہہ کیا کرتے تھے اور انجام سے ڈراتے تھے۔ ان کو سمجھانے کے لئے کی قسم کی مثالیں دیتے اور مستقبل کے بارے میں پُر حکمت تمثیلی یا تیں کرتے۔

'' شام کوتم کہتے ہو کھلا رہے گا کیونکہ آسان لال ہے۔ اور صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسان لال اور دُھندلا ہے۔ تم آسان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے''۔

(متى باب 3،2:16)

''میں آسان کی بادشاہی کی تنجیاں تجھے دوں گا جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسان پر بندھے گا اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسان پر کھلے گا''۔
(متی باب 25:16)

"اگر کوئی میرے پیچھے آنا جاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا جاہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے اسے پائے گا''۔

(متى باب15:16)

## حضرت عيساً كامشن:

وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ ان کو یہ فکر بھی لاحق تھا کہ اپنا مشن کس طرح پورا کریں گے۔ بائبل میں آپ کے الفاظ یوں ملتے ہیں:-

'' میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔''

پاس نہیں بھیجا گیا۔''
'' اچھا چرواہا میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو

جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں مجھے اُن کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آوازسنیں گی۔ پھرایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا'۔

(پوحنا باب 10:14،16)

ارضِ فلسطین میں بنی اسرائیل کے صرف دو قبائل آباد سے باقی دس قبیلے عراق، ایران، افغانستان اور ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ دسو لا السیٰ بنسی اسر ائیل تھے۔ اس لئے اکثران افراد کی تلاش میں نکلنے کا سوچتے تھے جن تک پیغام پہنچانا خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پر فرض تھا۔ اس لئے بعض باتیں ان کے منہ سے الیی نکلیں جو انجیل میں درج ہیں اور مستقبل کے کسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ متی باب 14 آبیت 40 میں لکھا ہے۔" جیسا کہ یونس تین رات اور تین دن مجھلی کے بیٹ میں رہا ویسا ہی ابن آدم تین دن رات زمین کے اندر رہے گا۔"

متی باب 26 آیت 32 میں لکھاہے۔

'' لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعدتم سے آگلیل کو جاؤں گا۔''
ان ارشادات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل کے
گشدہ قبائل کی تلاش میں کسی دور دراز کے علاقے کے سفر کا خیال رہتا تھا
ایک نبی کو اپنے مولا کریم کے ارشاد کے مطابق عمل کرنا اپنی او لین ترجیح معلوم
ہوتی ہے۔

حضرت عيسى عليه السلام كاحقيقى مِشن حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم كم متعلق بشارت:

حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے بعد کے زمانہ میں ایک عظیم الشان بنی کی آمد کی بشارت بھی دی تھی اور فرمایا تھا وہ نبی میرے نام پرآئے گا۔ انجیل برنباس میں لکھا ہے۔

الله تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو بہ خبر دینے کے لئے بھیجا تھا کہ میرے بعد ایک عظیم الثان نبی آئے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:-

" عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جوتورات میں سے میرے سامنے ہے اور ایک عظیم رسول کی خوشخری دیتے ہوئے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد موگا۔"

انجیل برنباس میں لکھا ہے:-

"میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ اس رسول اللہ کے جوتے کے بندیا تعلین کے تسمے کھولوں۔ وہ جو میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہوگا اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہوگیں۔

گا ۔

(برنباس باب 15:42)

'' بیہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مردِ خدا نے اپنے مرنے سے آگے بیٰ اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لئے تھی''۔

متى باب 42:21 ميں لكھا ہے:-

''جس بچر کو معماروں نے رد ہیا۔ وہی کونے کے سرے کا بچر ہو گیا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پیمل لائے دے دی جائے گی۔''

### حضرت عيسانًا كي پيشگوئيان:

ایک دو جہانوں کے سردار نبی کی پیشگوئی کے علاوہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے کئی پیشگوئیاں کیس مثلاً یہ کہ قبلہ تبدیل ہو جائے گا۔

1) "ہمارے باپ دادوں نے اس پہاڑ پر پرسش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جہاں پرسش کرنی چاہئے بروشلم میں ہے یسوع نے اس سے کہا۔ اے عورت میری بات کا یقین رکھ کہ وہ گھڑی آتی ہے کہ جس میں تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ بروشلم میں باپ کی پرسش کرو گئے۔

(يوحنا باب 20:4°21)

ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ آئندہ اس مٰدکورہ پہاڑ اور بروشلم کی طرف منہ کر کے عبادت نہ ہوگی بلکہ ایک تیسرا قبلہ مقرر ہوگا۔

ایک پیشگوئی آئندہ زمانہ میں اپنے دوبارہ ظہور کے متعلق تھی۔

2) "میں تم سے سے کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ہیں کہ جب تک ابن آ دم کو اپنی بادشاہت میں آتے دکھے نہ لیں موت کا مزانہ چکھیں گے'۔ (متی 16/28) مسے کو خدا تعالیٰ نے علم دیا تھا کہ وہ صلیب سے نے کر دوسرے ملک چلے جائیں گے اور صلیب پر ہلاک نہیں ہوں گے اور وہ زندہ رہیں گے جب تک یہودیوں کی بربادی اپنی آئکھوں سے نہ دکھے لیں۔ انجیل میں اپنے روحانی طور پر دوبارہ آنے کی پیشگوئیاں ہیں جیسے انجیل میں اپنے روحانی طور پر دوبارہ آنے کی پیشگوئیاں ہیں جیسے

ایلیاہ نبی ان کے زمانہ میں آئے۔ لیعنی اپنے مادی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ حضرت کی علیہ السلام کی صورت میں۔

"اس وقت انسان کے بیٹے کا نشان آسان پر ظاہر ہوگا اور اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی اور انسان کے بیٹے کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کے بادلوں پر آتا دیکھیں گئے'۔

(متى 24/30)

3) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بی بھی پیشگوئی کی تھی کہ حضرت بونس علیہ السلام کے واقعہ سے مشابہ واقعہ دوبارہ ہوگا۔ اپنے ماننے والوں کی نشان طبی پر آپ نے فرمایا '' یوناہ نبی کے نشان کے سواکوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ یوناہ تین دن اور تین را تیں مچھلی کے پیٹ میں رہا اسی طرح ابنِ آدم تین دن اور تین را تیں خیسی میں رہے گا۔''

(متى باب 12:38 تا 40 ولوقا باب 11:29°30)

اس پیشگوئی سے حضرت عیسی ایک ایسے آنے والے زمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب خدا کی قدرت سے ایسے علوم، دلائل اور شہادتیں پیدا ہوں گی جو یہودیوں کے اس دعوی کو غلط ثابت کریں گی کہ انہوں نے صلیب پر مار دیا۔ اس وقت افراط یا تفریط کرنے والے لوگ ماتم و افسوس کریں گے۔ اس پیشگوئی میں ملک شام کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ شام سے اُن قوموں کا تعلق ہے جوعیسی علیہ السلام کوصلیب پر مارنے کا دعوی کرتے ہیں اور یہودیوں کا معبد بھی ہے۔

## حضرت عيسلى عليه السلام كى گرفتارى اور دعائين:

یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت میں اس حد تک آگے بڑھے کہ انہوں نے سازش کی کہ ان پر مختلف الزامات لگا کر کوئی مقدمہ بنایا جائے اور پھانسی دلوا دی جائے تا کہ ان کی توریت میں جو لکھا ہوا تھا کہ جو صلیب دیا

گیا وہ لعنتی ہے اس کے مطابق وہ لعنتی ثابت ہو جائیں اور یوں ان کی نبوت بھی ثابت نہ ہوگی اتنی بڑی سزا دلوانے کے لئے بہت بڑے بڑے الزامات عائد کئے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ سے کا فر ہے۔ ایک خدا کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں اس طرح یہ شخص حاکم وقت قیصر روم کا باغی ہے۔ ان الزامات اور اس کے نتیج میں ملئے والی سزاؤں سے آپ خوب واقف تھے۔ اس لئے اس صورتِ حال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت ملول رہتے۔ یہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت ملول رہتے۔ ''اس وقت بینوع ان کے ساتھ گشمنی نام کی ایک جگہ میں آیا اور اییخے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں وہاں جا کر دعا کروں اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر عمکین اور بے قرار ہونے لگا اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت عملین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہےتم یہاں تھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی۔اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سےٹل جائے تو بھی نہ جیسا میں جاہتا ہوں بلکہ جیسا تو جاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھرشا گردوں کے پاس آ کران کوسوتے پایا اور پطرس سے کہا کہتم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے جاؤ اور دعا کرو تا کہ آ زمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے گرجسم کمزور ہے پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی "اے میرے باب اگریہ پیالہ میرے یئے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی بوری ہواور آ کر انہیں پھرسوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی'۔

(متی 36:36 تا 44) وہ خدا کی رضا میں راضی تھے اگر چہ فکر مند تھے مگر اپنے مالک کی مرضی

میں دخل دینا بھی گوارا نہ تھا۔عرض کرتے ہیں کہ'' اگریہی مقدر میں ہے تو جو تُو چاہتا ہے وہی کر'' مقصد تو خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ مسیح ان دنوں گرفتاری کے خوف سے چھیے پھرتے تھے اور وہ اور اُن کے شاگرد ایک ہی قسم کا لباس پہنتے تھے اور منہ کو بھی ڈھانک کر کھتے تھے تا کہ حضرت مسے کا اُن کو پیتہ نہ چل جائے (یوحنا باب 21 آیت 4) دشمن بھی آپ کی تلاش میں تھا اور وہ جابتا تھا کہ کسی طرح ہمیں پہ لگ جائے کہ ان میں سے مسیح کون سا ہے آخر انہوں نے تمیں روپے رشوت دے کر حضرت میٹے کے ایک شاگرد یہوداہ کو اینے ساتھ ملالیا اور اُس نے کہا میرے ساتھ چلو جہاں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں آگے بڑھ کر میں جس شخص کا بوسہ لوں تم سمجھ جانا کہ وہی مسیح ہے اور أسے گرفتار كر لينا۔ ادھر حضرت مسيح كو الله تعالى نے قبل از وقت الہام كے ذریعہ بتا دیا تھا کہ تمہارا فلال شاگرد اس طرح غداری کرے گا چنانچہ جب يبوداه رحمن كے سيابى لے كر وہال پہنجا اور وہ آپ كا بوسہ لينے كے لئے آگے بڑھا تو حضرت مسیح نے کہا۔'' اے یہوداہ کیا تو بوسہ لے کر اِبن آ دم کو پکڑوا تا لوقاه باب 22: 48، تفسير كبير جلد 5 صفحه 65 لتسمیٰ میں اس دعا کے بعد آپ گرفتار کر لئے گئے۔ ایک خدا یرست انسان کی طرح آپ میرسوچ کر بریشان ہو گئے کہ گرفتاری، صلیب بر چڑھنا وغیرہ (موت کا آپ کوعلم تھا کہ آپ کوصلیب پرنہیں آئے گی) اگرٹل نہ سکے تو وہ انسان جو حق کی تلاش میں آپ کو سچا نبی سمجھ رہے تھے سخت تھو کر کھائیں گے اور خدا تعالی کی طرف رہنمائی کا کام بورا نہ ہو سکے گا اس کئے وہ بار بار اینے خدا کے حضور جھکے جس قدر ان کا دل پریشان ہوتا اور مخالفت زور کپڑتی گئی آپ کی دعا میں درد پیدا ہوتا گیا''اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹیکتا۔' (لوقا22،44)

"اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں اور زور سے پکار کر آنسو بہا بہا کر اس سے دعائیں اور التجائیں کیں جو اس کوموت سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئ"۔

(عبرانیوں 7:5)

آخر خدا تعالی نے اپنے فرشتوں اور روح القدی کے ذریعہ اپنے پیارے کوتسلی کا پیغام بھیجا۔

یعن قت کے اس پیالہ سے بالآخرتمہاری جان بخش جائے گی۔

### حضرت عيسلي عليه السلام كا مقدمه:

حضرت میٹے کو گرفتار کر کے ایک سردار کا ہمن کیفا نامی کے سامنے پیش کیا گیا۔

'' پھر سردار کا ہن نے لیوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم
کی بابت بوچھا۔ لیوع نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں
کی بیں۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع
ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہ کہا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے سننے والوں
سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا دیکھ ان کومعلوم ہے کہ میں نے کیا کیا

( يوحنا 21-20/18)

کائن نے سب کی طرف دیکھا کہ اب بتاؤتم اس پر کیا کیا الزام لگاتے تھے مگر کفر ثابت کرنے کے لئے کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہ ملا۔

"سردار کائن اور سب صدر عدالت والے بیوع کو مار ڈالنے کے لئے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے مگر نہ یائی گو بہت سے جھوٹے

جب کچھ بن نہ بڑی اور کوئی قصور ثابت نہ ہوا تو سردار نے جھوٹ ہی اپنے کپڑے بھاڑ گئے اور کہا اس نے میرے سامنے کفر بکا ہے ہمیں گواہوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں بیقل کے لائق ہے۔ اس پر حضرت مسے علیہ السلام کی مشکیس کس کی گئیں اور عدالت میں پیش کر دیے گئے۔

عدالت کا سربراہ پیلاطوں تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم بے گناہ ہیں۔

" پھر پیلاطوس نے سردار کا ہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہتم اس شخص کو لوگوں کو بہکانے والاکھہرا کر میرے پاس لائے ہو اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودلیس نے کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے اور دیکھو اس سے کوئی ایبا فعل سرزدنہیں ہوا جس سے وہ قل کے لائق گھرتا"۔

(لوقا 15-13/23)

مقدمہ کی کاروائی جاری تھی پیلاطوس اپنی ذاتی دلچیسی سے سے علیہ السلام کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عدالت میں ایک پیغامبر آیا کہ مجھے آپ کی بیوی نے بھجوایا ہے۔ جب پیلاطوس اس کی بات سننے کے لئے اُٹھا تو اس نے کہا کہ آپ کی بیوی نے مجھے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لئے دیا ہے کہ آج میں ساری رات سوئی نہیں کیونکہ فرشتے مجھے بار بار آ کر کہتے تھے کہ یہ شخص بے گناہ ہے اسے سزا نہ دینا ورنہ الرجاؤگے۔

(انجیل متی باب 19:27 - تفسیر کبیر جلد پنجم ص109) پیلاطوس جو پہلے ہی آپ کو بے گناہ سمجھتا تھا اس پیغام سے ڈر گیا اور پانی لے کر سب کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا'' میں اس راستباز کے خون سے بری ہوتا ہوں تم جانو''۔

(متى 27/24)

پس میہ دعا کی قبولیت کا پہلانشان تھا جس خدانے بچپن میں ایک دفعہ میرودلیں کے مظالم سے بچنے کے لئے خواب کے ذریعہ اشارہ دے کرمصر کی طرف ہجرت کرائی تھی اسی خدانے ایک دفعہ پھراپنے مسے کا ساتھ دیا۔

" پھر بعد اس کے مسیح ان کے حوالہ کیا گیا اور اس کو تازیانے لگائے گئے اور جس قدر گالیاں سننا اور فقیہوں اور مولو بول کے اشارہ سے طمانچ کھانا اور ہنسی اور ٹھٹھے سے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا۔ سب اس نے دیکھا"۔

(ازالہ اوہام ص380 بمطابق فرسٹ ایڈیشن)

پیلاطوس کو کہا گیا کہ اگرتم نے اس شخص کو صلیب کی سزا نہ دی تو حاکم وقت تم کو باغی سمجھے گا۔ پیلاطوس کا ایک دوست جو بڑا معزز مالدار یہودی تھا دل سے مسیح پر ایمان لاچکا تھا۔ دونوں نے مل کر اپنی سی کوشش کی کہ صلیب تو ہو مگرمسیح کو کم سے کم تکلیف پہنچ۔

جس دن مسیح پیش ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے ساتھ ہی سبت (ہفتہ) کا دن آتا تھا جو یہود یوں کا ایک مقدس تہوار ہے مگر اس دن ایک اور خاص تہوار بھی تھا جس میں رومی حکومت یہود کوخوش کرنے کے لئے ایک قیدی چھوڑا کرتی تھی تاکہ یہود یہ جمعیں کہ حکومت فدہب کا احترام کرتی ہے اور اس کا دل ان کے فدہب سے متأثر ہے اس تقریب کی وجہ سے پیلاطوں نے یہ کوشش کی کہ وہ حضرت مسیح کو یہ کہ کر کہ ہم نے کوئی نہ کوئی قیدی تو چھوڑ نا ہی ہے چلواسے ہی چھوڑ دیں آپ کورہا کر دے۔

گر یہودیوں نے کہا کہ ہم اس تجویز کونہیں مان سکتے فلاں ڈاکو کو

بینک جھوڑ دیا جائے لیکن مسیح کو نہ جھوڑا جائے۔

(الجيل متى باب 23،21:27)

می کو انہوں نے چھڑوانے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب پیلاطوس نے یہ جب پیلاطوس نے یہ جب پیلاطوس نے کہا تم سے یہ کہہ دیا کہ میں اس کے خون سے بری ہوتا ہوں تو انہوں نے کہا تم صلیب کا فیصلہ کرو اس کا خون تہاری اور تہاری اولادوں کی گردن پر ہوگا۔ تب پیلاطوس نے مسیح علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا کہ اسے لے جاؤ اور صلیب پرلیکا دو۔ ایک کانٹوں کا تاج ان کے سر پررکھا گیا۔

(متى باب 27 آيت 29)

### حضرت مسيح عليه السلام كومصلوب كيا گيا:

"اناجیل سے پہ لگتا ہے کہ اس وقت چھٹا گھنٹہ آ گیا تھا اور چھٹے گھنٹے کے درمیان کے وقت کھنٹے کے درمیان کے وقت کھنٹے کے معنی اس زمانہ کے لحاظ سے تین اور چار بج کے درمیان کے وقت کے ہیں۔اس دن دو اور مجرم بھی پیش ہوئے تھے جن کو پھانسی پر لئکایا جانا تھا۔'' کے ہیں۔اس دن دو اور مجرم بھی پیش ہوئے تھے جن کو پھانسی برلئکایا جانا تھا۔''

اس زمانہ میں صلیب کراس (†) کی شکل کی ہوتی تھی جس کوصلیب پر لئکایا جاتا اسے لکڑی کے ساتھ سیدھا کھڑا کر دیا جاتا اور اس کے بازواور ٹانگیں پھیلا کر دو ڈنڈوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا اس کے بعد مجرم کے بازواور ٹانگیں توڑے جاتے اور اس طرح وہ بھوکا پیاسا صلیب پر لٹکا لٹکا مر جاتا۔ شام کا وقت تھا اور تین آ دمیوں کوصلیب پر لٹکانا تھا۔ پیلاطوس کو ان میں سے حضرت مسیح سے ہمدردی تھی ظاہر ہے وہ بعد میں لٹکائے گئے ہوں گے۔

خدا کا پیارا موت سے خائف نہیں تھا۔ گر اس بہت بڑی ذمہ داری کا احساس تھا جو انہیں سونیی گئی تھی کیونکہ بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل کو پیغام حق پہنچانے کا مشن ابھی پورا نہ ہوا تھا اور صلیب پر لٹکانے کا وقت آ پہنچا۔ خدائی بشارتوں کی وجہ سے یقین کامل تھا کہ خدا کی مدد ضرور آئے گی۔ وہ ایک عالم بشارتوں کی وجہ سے یقین کامل تھا کہ خدا کے حضور گڑ گڑائے کہ '' ایلی ایلی لما سبقتانی'' یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔

میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔

(متی 27: 47)

''اے میرے باپ اگر ہو سکے تو پیہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے''۔

(متى 26 : 39)

موت کے خطرے کا سامنا کرنا بڑی آزمائش تھی اس اضطراب و پریشانی میں آپ اپنے سے پہلے آنے والے نبی حضرت داؤڈ کی حالتِ بے کسی کی دعاؤں کو بڑھتے رہے۔

میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونیتا ہوں اے خداوند خدائے صادق تو مجھے بچائے گا..... کیونکہ تم نے میرے دکھ پر نگاہ کی ہے اور مصیبت کے وقت میری جان کو محفوظ رکھا ہے.... داؤد نبی بھی کہتا ہے کہ وہ موت کے منہ سے بچایا جائے گا وہ لقمہ اجل نہیں بنے گا اے میرے خدا، اے میرے خدا، اور خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔

'' معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے سولی دئے جانے کی نسبت کوئی خواب دیکھی ہوگی۔ اس لئے اُن کے دل میں یہ خوف دامن گیر ہوا کہ اگر میں سولی دیا گیا تو شریر یہودی لعنتی ہونے کی تہمت میرے پر لگا ئیں گے پس اس وجہ سے انہوں نے جان توڑ دعا کی اور وہ دعا قبول ہوگئ۔''

(هقيقة الوحي، روحاني خزائن جلد 22 صفحه 287)

"اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ بورا ہوتو کہا میں پیاسا ہول وہال سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سینج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر

اس کے منہ سے لگایا پس جب یسوع نے وہ سرکہ بیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی'۔ (یوحن 19/28,30)

دراصل اس مشروب میں ایسے اجزاء تھے جو بے ہوش کر دیتے ہیں اور درد کومحسوس ہونے نہیں دیتے۔

اس طرح ایک بندے نے اپنی جان کو خدا کے سپر دکر دیا کہ اب جو تیری رضا ہو تُو کر۔ اور خدا تعالی نے تیز آندھی کا اندھیرا پھیلا کر شام کے چھٹیٹے کو اور قریب کر دیا اس طرح حضرت مسے کے بہی خواہوں کو موقع مل گیا کہ وہ آنہیں جلدی صلیب سے اتار سکیں۔

خدا تعالی نے اپنے نبی کی دکھ بھری آوازس کی اور ایسے سامان پیدا کئے کہ مسے صلیب کی موت سے نج جائیں۔ اچپا نک آندھی چلنے لگی اور زلز لے کے جھٹے محسوس ہوئے۔ مقدس مریم اپنے بیٹے کوصلیب پر ٹنگے حسرت و یاس سے دیکھ رہی تھیں ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گڑے ہوئے سر پر کانٹوں کا تاج اور بدن پر کوڑے لگنے سے خون رس رہا تھا۔ اگرچہ حضرت مسے علیہ السلام کو اپنے خدا تعالی سے رحم کی پوری امید تھی تاہم اپنی والدہ کے متعلق فطری طور پر فکر بھی تھی۔

"کیسوع نے اپنی مال اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر مال سے کہا اے خاتون دیکھ تیرا سے بیٹا ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیرا سے بیٹا ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری مال سے ہوادراسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا"۔

( کوحنا 26,27 کیا۔)

حضرت مسيح عليه السلام صليب سے زندہ اتارے

#### گئے:

خدائی تائید اور تصرفات کے نتیجہ میں حضرت عیسی کو چند گھنے صلیب پر رہنا پڑا۔ صلیب پر لڑکانے کا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ چند گھنٹوں میں موت واقع ہو جائے ان کے ساتھ جو دو شخص مصلوب ہوئے تھے وہ بھی اس اثناء میں فوت نہیں ہوئے تھے ان کی ہڈیاں توڑی گئیں جب کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں۔ خدا تعالی نے دشمنوں کی آنھوں پر پردہ ڈالنے کے ہڈیاں نہیں توڑی گئیں۔ خدا تعالی نے دشمنوں کی آنھوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ایسے سامان کئے کہ وہ سمجھ گئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں حالانکہ وہ زندہ صلیب سے اتار لئے گئے خدا نے مصیبت میں انہیں اکیلا نہیں حوال بلکہ ساتھ ساتھ رہا۔

اس طرح زبور کی ایک پیشگوئی بھی پوری ہوئی جس کے 34 باب میں لکھا ہے:

"اس غریب نے دہائی دی۔ خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والے کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ صادق کی مصبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشا ہے۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی "۔

یہ موسم بہار کی اکیسویں مارچ کی ایک الیی شام تھی جس میں سورج گرد اور بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا نے تین ساڑھے تین گفتہ صلیب پر رہنے اور تکلیف سے بے ہوش ہو جانے والے سے علیہ السلام کو بچانے کے لئے خدائی تکلیف سے بے ہوش ہو جانے والے سے علیہ السلام کو بچانے کے لئے خدائی تدبیروں میں سے آندھی کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیلاطوس نے جلدی جلدی ان کوصلیب سے اتار نے کا تھم دے دیا۔ بھالے سے نکلنے والے جلدی جلدی ان کوصلیب سے اتار نے کا تھم دے دیا۔ بھالے سے نکلنے والے

خون سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سے ابھی زندہ ہیں۔ مگر شدید مخالف یہود یول کو باور کرا دیا گیا کہ چونکہ سے فوت ہو گئے ہیں اس لئے اب ان کی ہڈیاں توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں یہودی سمجھنے لگے کہ ہماری زیادتی کی وجہ سے جس شخص کو سزا ملی ہے ہوسکتا ہے وہ خدا رسیدہ ہو کیونکہ آندھی آنا خدائی تندیہہ تصور کی جاتی تھی انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا اگر یہ فوت ہو گیا ہے تو اسے فی الفور فن کر دو۔

# Stroude, William-On the physical cause of the death of \_1 christ. P123

قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ

"اور (یہود) نے تدبیر کی (کہ مسے کو قتل کریں) اور اللہ نے بھی تدبیر کی (کہ مسے کو قتل کریں) اور اللہ نے بھی تدبیر کی (کہ مسے کو بچائے) اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے جب اللہ نے کہا۔ اے عیسی! بے شک میں تجھے وفات دینے والا ہوں (لیمی یہود مہیں نہیں مار سکیں گے) اور تجھے اپنے حضور اٹھانے والا ہوں اور ان لوگوں کو جنہوں لوگوں (کے الزامات سے) پاک ثابت کرنے والا ہوں اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی قیامت کے دن تک تیرے منکروں پر غالب رکھنے والا ہوں۔"

قرآنِ پاک کی اس آیت کی تشری میں پانچویں صدی ہجری کے مفسر قرآن علامہ زخشر ی تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا:-

"میں تیری مدت عمر پوری کرنے والا ہوں اس کے معنی ہیں میں مختجے کا فرول کے ہاتھ سے مرنے سے بچانے والا ہوں اور تیری مقرر اجل تک کجھے زندہ رکھنے والا ہوں اور مجھے طبعی موت دینے والا ہوں نہ کہ اُن کے ہاتھ

خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا ان یہودیوں کے ہاتھوں سے مسیح علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور اس کی زندگی اور طبعی موت صرف خدا کے ہاتھ میں تھی۔

چونکہ خدا تعالی سب تدبیر کرنے والوں سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے فرستادہ کو بچانے کے انتظامات کر رکھے تھے۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جون کے مہینے میں پیش آیا۔

'' حضرت مسے جب یہودیوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے تب شدت گرمی کا مہینہ تھا کیونکہ گرفتاری کی حالت میں اُس کا پیاسا ہونا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ موسم کا یہی تقاضا تھا کہ گرمی اور پیاس محسوس ہوسو وہ مہینہ جون ہے کیونکہ اُس وقت ایک سخت آندھی بھی آئی تھی جس کے ساتھ اندھیرا ہو گیا تھا اور جون کے مہینہ میں اکثر آندھیاں بھی آتی ہیں۔''

(روحانی خزائن جلد 5 صفحه 117)

لہذامین علیہ السلام کی لاش اُتار نے کی جلدی اس کئے تھی کہ
'' چونکہ تیاری کا دن تھا۔ یہود یوں نے پیلا طوس سے درخواست کی
کہ ان کی ٹائکیں توڑی جائیں اور لاشیں اُتار کی جائیں تا کہ سبت کے دن
صلیب پر نہ رہیں۔ کیونکہ وہ سبت کا ایک خاص دن تھا۔ پس سپاہیوں نے آکر
پہلے اور دوسرے خض کی ٹائکیں توڑیں جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے لیکن
جب انہوں نے یبوع کے پاس آکر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹائکیں نہ
توڑیں مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی
الفور اس سے خون اور یانی فکل'۔

(19/31,34 /2)

جو اس امر کا قطعی ثبوت تھا کہ ابھی حضرت مسیح علیہ السلام زندہ تھے صرف مشابہ بقتل تھے۔ یہی بیان سورۃ نساء میں ہے۔

"اور ان (یہود) کے اس قول کے سبب (انہیں سزا ملی) کہ یقیناً ہم نے مسیح ابنِ مریم اللہ کے رسول کوتل کر دیا حالانکہ نہ انہوں نے اسے قل کیا اور نہ انہوں نے اسے صلیب پر مارا بلکہ وہ ان کے لئے قبل کیا جانے اور صلیب دیا جانے کے مشابہ بنایا گیا''۔

(النساء: 158)

## حضرت مسيح عليه السلام كي تجهيز وتكفين:

جب مسے کو صلیب سے اُتار لیا گیا تو یوسف آرمیتیاہ نے پیلاطوں

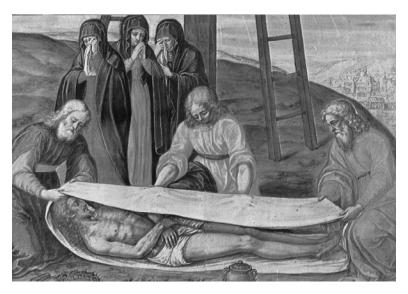

ہے کہا کہ سے کو ان کو دے دیا جائے۔'' پس وہ آ کر لاش لے گیا اور عکدیمس

بھی آیا جو پہلے یسوع مسے کے پاس رات کو گیا تھا اور پچاس سیر کے قریب مُر اور عُود ملا ہوا لایا لیس انہوں نے یسوع مسے علیہ السلام کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا جیسا کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبرتھی جس میں بھی کوئی نہ رکھا گیا تھا ایس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی'۔
تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی'۔
(بوحنا 19/38.42)

حضرت مسيح ابن مريم عليه السلام كفن ميں يوں لپيٹے گئے

## حضرت مسيح عليه السلام كا علاج:

حضرت مسے کوجس کیڑے میں لیسٹا کیا اس میں دوائیں لگائی گئیں وہ 14.25 فٹ لمبا تھا۔ اور 3.7 فٹ چوڑا تھا۔ کیڑے کا نصف حصہ سے کے جہم کے اوپر لیٹا گیا تھا اور باقی نصف حصہ سر پر اورجسم کے اوپر تھا۔ تیار شدہ قبر ایک کھلی کوٹھڑی تھی جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی۔ یوسف آرمیتیاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجروح بدن کوصلیب سے اُتار کر اختیاط کے ساتھ ایک کشادہ کمرہ نما غار میں رکھ دیا جس کا پہلے سے انتظام کیا گیا تھا۔ حکیم نقادیمس نے جو ماہر طبیب تھا مسے کے زخموں کے علاج کے کئے بہترین ادویات استعال کیں اور ایک زوداثر اور حددرجہ مفید مرہم آپ کے زخموں کے لئے تیار کی جو کئی مرہم عیسیٰ کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔ اس کے علاوہ ایک قدرتی علاج میسر آگیا کہ شدید زلزلہ سے بعض پہاڑیاں بھٹ گئیں اور ان کے پھٹنے کے لئے اکسیر کا حکم رکھتی تھی مرہم عیسیٰ کے خام سے بعض پہاڑیاں بھٹ گئیں اور ان کے پھٹنے کے لئے اکسیر کا حکم رکھتی تھی جب یہ یو پیدا ہوئی تو حکیم نقادیمس خوش ہوا کہ کے لئے اکسیر کا حکم رکھتی تھی جب یہ یو پیدا ہوئی تو حکیم نقادیمس خوش ہوا کہ

یہ ہو بہت مفید ہے یوسف آرمیتیاہ تو اس وقت بھی آنسو بہا رہے تھے جس وقت علیہ فقادیمس مسے علیہ السلام کے کانوں میں پھونک پھونک کرمسے علیہ السلام کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوسف کہتا تھا کہ یسوع کے بہتے کی کوئی اُمیدنہیں حکیم نقادیمس بار بارتسلی دیتا تھا کہ یسوع کا دل حرکت کر رہا ہے بیخے کی امیدرکھو۔

تیسرے دن صبح کومتے نے آنکھ کھولی اور وہ ہوش میں آگئے جونہی ان
کی آنکھ کھل گئی یوسف آرمیتیاہ نے ان کو گلے سے لگا لیا اس کی اور حکیم
نقادیمس کی خوشیوں کی کوئی انتہانہیں رہی ہوش میں آنے پرمتے نے کہا کہ میں
کہاں آگیا ہوں اس پر حکیم موصوف نے انہیں بتایا کہ وہ کہاں ہیں اور کس
طرح یہاں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں سے قریب ہی ایک مخفی مکان
پر لے جایا گیا جو ایسینی فرقہ کے کسی ممبر کا تھا وہاں آپ کا علاج جاری رہا
یہاں تک کہ آپ چند دنوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے آپ حجیب
جھیب کر خفیہ راستوں سے حواریوں کو ملتے رہے بعض دفعہ یہودیوں نے آپ کو بہچان بھی لیا لئین فرقہ ایسینی کے احباب کی کڑی نگرانی کی وجہ سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے رہے۔

سردار کائن کیفا جس نے آپ کوصلیبی موت کی سزا دی تھی، کو بھی علم ہو گیا کہ یوسف آرمیتیاہ حکیم نقادیمس اور پیلاطوس نے مل کر سازش کر کے میں کو بچا لیا ہے۔ یہود کے دباؤ کے باعث یوسف آرمیتیاہ کو قید کر لیا گیا۔ ملک میں مسیح کے خلاف بہت شورش تھی اس لئے ایسینی فرقہ کے احباب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ تشریف لے جائیں ورنہ فساد کا بہت اندیشہ ہے۔ آپ سفر کے لئے تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے خدا نے ہاتھ بڑھا کر دشمنوں کے پنج سے بچالیا ہے اس میں بھید سے کہ مجھے کسی خاص بڑھا کر دشمنوں کے بنج سے بچالیا ہے اس میں بھید سے کہ مجھے کسی خاص

اور اہم مثن کے لئے خدا نے زندگی دی ہے۔ آرام و استراحت کے لئے نہیں چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری کی اور پھیلی ہوئی کہر اور دھند کے درمیان مخفی طور برحوار یول سے جدا ہو گئے۔''

ے خلاصہ مکتوب Crucifixion by an eye wietness) میں کا خلاصہ بحوالہ سے کشمیر میں )

آپ کو جس کمرہ میں چھپایا گیا تھا اس کے سامنے ایک پھر لڑھکا دیا گیا۔ یہ کمرہ اتنا چوڑا تھا کہ اس میں لوگ آ جا سکتے تھے اور چل پھر سکتے تھے۔ یہود یوں کوعلم تھا کہ سے علیہ السلام نے پیشگوئی کی ہوئی ہے کہ وہ تین دن کے بعد یوناہ (حضرت یونس) کی طرح جی اٹھیں گے اس لئے انہوں نے درخواست کی کہ تین دن تک قبر پر پہرہ لگا دیا جائے۔ پیلاطوس نے سرکاری پہرے دار دینے سے انکار کر دیا اور کہا" تہارے پاس پہرے والے ہیں جاؤ جہال تک تم سے ہو سکے اس کی حفاظت کرو۔ مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کے سامنے بیٹھی رہیں۔

(متى 27/65)

"حضرت عیستی کے حوار یوں نے ان کے زخموں کے لئے مرہم تیار کی اس میں ایسے اجزاء شامل کئے جن سے بہتا ہوا خون جلدی سے رُک جائے اور جراثیم بھی نہ بڑھیں یہ دوائیں اکسیر کی طرح ہیں۔ اس دوا کے استعال سے حضرت مسیح کے زخم چند روز میں ہی اچھے ہو گئے۔ اور اس قدر طاقت آ گئی کہ آپ تین روز میں بروشلم سے گلیل کی طرف ستر کوس تک پیادہ گئے۔''

(روحانی خزائن جلد15 یس:57 مسیح ہندوستان میں)

مسیحی کلیسا کے بانی پولوس نے لکھا ہے:-من ملمہ : براتمہوری

چنانچہ میں نے سب سے پہلے مہیں وہ بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی۔

کہ سے کتابِ مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لئے مرا۔ اور وفن ہوا اور تیس کہ سے کتابِ مقدس کے مطابق جی اُٹھا تو تیسرے دن کتابِ مقدس کے مطابق جی اُٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ۔ ہماری منادی بھی بے فائدہ۔ (کرنھیوں باب 15:3'4'11)

حضرت عيسيًا كا سفر:

حضرت عیسیٰ کے واقعہ صلیب کے بعد یہ اہم واقعات مختلف اناجیل میں مختلف طریق سے کھی اور حالات سے مکمل طور میں مختلف طریق سے کھی اور حالات سے مکمل طور پر ناواقفیت ظاہر ہوتی ہے پھر سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں۔ اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خد اوند کا فرشتہ آسان سے اُترا اور پاس آکر پھر کولڑھکایا اور اس پر بیٹھ گیا اس کی صورت بجلی کی مانندھی اور اس کی پوشاک برف کی مانندھی اور



اس کے ڈرسے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہتم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جومصلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے آؤیہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا اور جلد جاکر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے۔ وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہوکر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑیں اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور رانہ ہوکر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑیں اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آکر اس کے قدم کیڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس نے کہا سلام۔ انہوں نے کہا ڈرونہیں جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو اس بے کہا ڈرونہیں جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو سے بھو کہ گلیل کو اس بے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو سے بھائیوں بھوئیوں سے بھائیوں سے بھوئیوں سے بھائیوں سے بھائیوں سے بھائیوں سے بھائیوں سے بھائیوں سے بھوئیوں سے بھوئیوں سے بھائیوں سے بھائیوں سے بھوئیوں سے بھوئی

'' مریم مگدلینی نے قبر کو خالی پایا وہ جلدی سے واپس مڑی کہ پطرس اور بوحنا کو بتائے جو بیس کر قبر کی طرف ایسی رفتار سے گئے جو ان کے لئے ممکن تھی انہوں نے دیکھا سوتی کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور وہ رومال بھی جو اس کے سریر لپیٹا تھا۔''

(یوحنا6،7:20)

بعض پہرے داروں نے آپ کو دیکھ لیا تھا اور آ کر سارا ماجرا سردار کاہنوں کو سنا دیا انہوں نے رشوت وغیرہ دے کر پہرے دار سپاہیوں کو دکھا دیا کہتم بازیرس پر کہددینا کہ ہم سو گئے تھے۔

''تب انہوں نے لیعنی یہودیوں نے بزرگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر صلاح کی اور اُن پہرے والوں کو بہت روپے دئے اور کہا کہتم کہو کہ رات کو جب ہم سوتے تھے اُس کے شاگرد لیعنی مسے کے شاگرد آکر اُسے پُرا کر لے گئے۔''
گئے۔''

حضرت عیسی چالیس دن تک بروشلم سے باہر نہیں گئے گرد ونواح میں

مخفی رہے اور مرہم عیساتی سے ان کا علاج ہوتا رہا۔

'' واقعہ صلیب کے ڈیڑھ ماہ بعد حضرت مریم حواریوں کے ساتھ مل کر عبادات میں حصہ لیتی رہیں۔''
عبادات میں حصہ لیتی رہیں۔''
18 ماہ یا 550 دن حضرت مسے کے حواریوں کے ساتھ رہنے کی شہادتیں موجود ہیں اس عرصہ میں تازہ وقی اور مکاشفات بھی ہوتے رہے اور آپ نے بھرس اور یعقوب کو اس کی تعلیم دی۔

An introduction to the study of the Gospels by westcote. P408  $\frac{1}{2}$ Theology of Gospel of Thomas by Gartner P102  $\frac{2}{2}$ 

پر زخی بیوع مسے پیدل ہی چھپتے چھپاتے کلیل کی طرف گئے کیونکہ انہوں نے اپنے حواریوں کو پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ تم گلیل کی پہاڑیوں پر اماؤس نامی گاؤں میں چلے جانا۔ جب مسے وہاں پنچے تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ مسے کو اچانک دیکھ کر وہ انہائی حیران ہو گئے۔ حضرت مسے نے اپنا قصہ سایا اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے زخم دکھائے اور اپنا گوشت اور ہڈیاں دکھا کر ثابت کیا کہ وہی مسے ہیں کوئی روح نہیں اور چونکہ بھوکے تھے کچھ کھانے کو طلب کیا کہ وہی مسے ہیں کوئی روح نہیں اور چونکہ بھوکے تھے کچھ کھانے کو طلب کیا جس پر انہوں نے بھوئی ہوئی مجھی اور شہد دیا۔ رات وہیں قیام کیا۔" یہ سب عواری چندعورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے سب حواری چندعورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہوکر دعا میں مشغول رہے۔"

ایک حدیث میں ہے کہ

"الله تعالی نے حضرت عیسی پر وحی بھیجی کہ اے عیسی! ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہو جاتا کہ تو بہجانا نہ جائے اور تجھے تکلیف نہ دی جائے۔"

( کنزالعمال جلد 2 صفحہ 34) جنانچہ حضرت عیسی علیہ السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے اور ایک

ملک سے دوسرے ملک کی سیر کرتے اور جہاں شام پڑتی تھی تو جنگل کے بقولات میں سے کچھ کھاتے تھے اور خالص یانی پیتے تھے۔

( كنزالعمال جلد 2 صفحه 71)

اور پھر اگلے دن نئی منزل کی طرف چل پڑتے تھے۔ اس طرح سیروسیاحت کرتے ہوئے اپنی گمشدہ بھیٹروں کے پاس پہنچے۔

جس شام بیوع اور اس کے شاگردوں کی ملاقات ہوئی ان میں ایک شاگرد تھوما موجود نہیں تھا۔ جب دوسرے شاگردوں نے اسے مسے کے بارے میں سب کچھ بتایا تو اس نے کہا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دکھ لوں اور زخموں کے چھیدوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر نہ دکھ لوں اورا پنے ہاتھ کو اس کی پیلی میں نہ ڈال لوں یقین نہ کروں گا۔ چنانچہ ایک اور موقع پر جب تھوما سے سے سے علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو اس نے آپ کے جسم کو پھو پھو کر زخموں کو دیکھا۔ گی اور لوگوں نے بھی مسے علیہ السلام کو سڑک پر جاتے دیکھا گر یہود یوں کا خوف اتنا غالب تھا کہ اپنی زبان سے نہ کہہ سکتے سے اس لئے بیر سفر اور خدائی رحمتوں کے نشان دیکھ دیکھ کر حضرت سے علیہ السلام اپنے خدا تعالی سفر اور خدائی رحمتوں کے نشان دیکھ دیکھ کر حضرت سے علیہ السلام اپنے خدا تعالی کے حضور زیادہ دعا ئیں کرتے اور انہیں اپنا یہ فرض یاد آ جاتا کہ بنی اسرائیل کے کمشدہ قبائل کو بھی پیغام حق پہنچانا تھا اس لئے آپ نے مشرق کی طرف سفر شروع کیا اور چلتے چلتے دمشق پہنچانا تھا اس لئے آپ نے مشرق کی طرف سفر شروع کیا اور چلتے چلتے دمشق پہنچا۔

## حضرت مسيح عليه السلام ومشق مين:

آپ دمشق میں کافی عرصہ رہے۔ بہت سے لوگوں نے آپ کو خدا کا نبی مان لیا۔ دمشق میں آپ کا ایک شاگرد جو بہت مشہور ہوا حنانیاس تھا۔ یہودی حکام کوخبریں مل رہی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجزانہ طور پر نج کر نکل گئے ہیں انہوں نے اپنا ایک وفد دشق بھیجا تا کہ معاملہ کی تحقیقات کریں چنانچہ اس وفد کا سربراہ ساؤل حضرت مسے علیہ السلام سے ملا اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ان کا شاگرد ہو گیا۔ اس کا نام پولوس رکھا گیا اس نے یہودیوں کے منصوبہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ دمشق میں کھمرنا مناسب نہیں ہوگا چنانچہ وہاں سے بابل کی طرف روانہ ہو گئے۔

(Doker, Ernests, If Jesus does not die upon the cross P:75)

ایک موقع پر پولوس نے عدالت میں یہ گواہی دی کہ مجھے دمثق سے باہر حضرت مسیح ملے یہ واقعہ 35 عیسوی کا ہے۔ آپ نصیبین بھی گئے یہ میسو پوٹیمیا کے شال میں ایک قدیم شہر اور چھوٹا سا قلعہ ہے جوموصل اور شام کے درمیان ہے اور بیت المقدس سے ساڑھے چارسوکوس کے فاصلہ پر ہے۔

رویاں ہے، اور بیے ہا مادوں کے بارسے پارسے کا ممسے اس واسطے رکھا گیا کہ وہ سیاحت بہت کرتے تھے ایک پشمی طاقیہ ان کے سر پر ہوتا تھا اور ایک پشمی کرتہ پہنے رہتے تھے اور ایک عصا ہاتھ میں ہوتا تھا اور ہمیشہ ملک بہ ملک اور شہر بہ شہر پہرتے تھے اور جہال رات بڑتی وہیں رہ جاتے جنگل کی سبزی کھاتے تھے اور جہال رات بڑتی وہیں رہ جاتے جنگل کی سبزی کھاتے تھے اور جنگل کا پانی پینے اور بیادہ سیر کرتے تھے ایک وفعہ سیاحت کے زمانہ میں ان کے رفیقول نے ان کے لئے ایک گھوڑا خریدا اور ایک دن سواری کی مگر چونکہ کھوڑے کے آب و دانہ اور چارے کا بندوبست نہ ہو سکا اس لئے اس کو واپس کر دیا وہ اپنے ملک سے سفر کر کے تصلیمین میں پہنچ جو ان کے وطن سے گئ سو کوس کے فاصلہ پر تھا اور آپ کے ساتھ چند حواری بھی تھے آپ نے حواریوں کو تبلیغ کے لئے شہر میں بھیجا مگر اس شہر میں حضرت عسیٰی علیہ السلام اور ان کی والدہ کی نسبت غلط اور خلاف واقعہ خبریں بہنچی ہوئی تھیں اس لئے اس شہر کے والدہ کی نسبت غلط اور خلاف واقعہ خبریں بہنچی ہوئی تھیں اس لئے اس شہر کے والدہ کی نسبت غلط اور خلاف واقعہ خبریں بہنچی ہوئی تھیں اس لئے اس شہر کے والدہ کی نسبت غلط اور خلاف واقعہ خبریں بہنچی ہوئی تھیں اس لئے اس شہر کے والدہ کی نسبت غلط اور خلاف واقعہ خبریں بہنچی ہوئی تھیں اس لئے اس شہر کے والدہ کی نسبت غلط اور خلاف واقعہ خبریں بہنچی ہوئی تھیں اس لئے اس شہر کے والدہ کی نسبت غلط اور خلاف واقعہ خبریں بہنچی ہوئی تھیں اس لئے اس شہر کے

حاکم نے حواریوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بُلایا آپ نے اعجازی برکت سے بعض بیاروں کو اچھا کیا اور بھی کئی معجزات دِکھلائے اس لئے نصبیبین کے ملک کا بادشاہ مع تمام لشکر اور باشندوں کے آپ پر ایمان لے آبا۔'' (خلاصہ از کتاب روضة الصفاصفیات 130 تو 135)

(روحانی خزائن جلدنمبر 15 (مسیح ہندوستان میں)صفحہ: 67،66)

پولوس کے ایک ہمعصر ابر کی کیس نے ان علاقوں کا سفر کیا وہ کہتے ہیں کہ شام ونصیبین کے سفر میں مجھے چشمہ کی وہ تازہ مجھلی عطا ہوئی جو کہ معصوم کنواری نے پکڑی۔ اس مجھلی کو وہ اپنے احباب کے سامنے کھانے کے لئے ہر جگہ پیش کرتی ہے۔ یہ خاتون شرابِ طہور کو پانی میں ملا کر روٹی کے ساتھ دیتی ہے۔ اپنی مریم کے دین کی طرف بُلاتی ہے۔)

حواریوں کے ساتھ آپ کا عہدتھا کہ میں دوبارہ آؤں گا چنانچہ آپ ارد گرد کے علاقہ میں یہودیوں کو تبلیغ کرتے رہے اور ایک لمبے عرصہ کے بعد دوبارہ کنعان گئے اور وہاں سے پھرسفر پر روانہ ہو گئے۔

## حضرت مسيح عليه السلام مكه مكرمه مين:

یہاں آپ صحرائے عرب سے گزرے اور مکہ میں آئے یہاں پولوس شاگرد اور رسول بھی آپ سے آ ملا۔ عرب کا علاقہ نسبتاً محفوظ تھا۔ رومن حدود سے نکل کر آپ یہودی علاقہ کے مشرق میں نبطیہ عرب مملکت میں پنچے۔ یہ لوگ رومیوں کے دشمن شے۔ نبطیوں کے بادشاہ کی بیٹی یہودیہ کے حکمران ہیرودیس سے بیاہی ہوئی تھی۔ ہیرودیس نے خلاف شرع اپنے بھائی کی بیوی کو گھر میں رکھ لیا۔ حضرت کی علیہ السلام نے اس گناہ کے خلاف آواز اٹھائی جس کی یاداش میں وہ قید ہوئے پھر سلومی جو ہیرودیس کی جیتجی تھی کے رقص جس کی یاداش میں وہ قید ہوئے پھر سلومی جو ہیرودیس کی جیتجی تھی کے رقص

(حدیث اخبار مکه مکتبه خیاط بیروت ص:38،38)

'' حضرت عیسلی کہتے تھے میں حاضر ہوں تیرا بندہ ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں جو تیرے دونوں نیک بندوں کی بیٹی تھی میں حاضر ہوں۔''

حدود حرم میں حواری اور حضرت عیسلی ننگے پاؤں چلتے تھے۔ آپ اور آپ کی والدہ چاہ زمزم سے سیراب ہوئے۔

" حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی سفر کے دوران اپنے بعد ایک عظیم الشان نبی کی آمد کی خوشجری بھی سنائی جس کا نام احمد ہوگا اور دوسرا نام محمد ہوگا اور لوگوں کو کہا کہ جو اس نبی پر ایمان لائے گا اور اس کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا اور جو اس کی نافر مانی کرے گا وہ میری نافر مانی کرے گا۔

(بحار الانوار جلد 5 صفحہ 340،

حیات القلوب جلد 1 از ملا باقر مجلسی مطبوعه ایران) حضرت مسیح نے آنے والے معزز نبی کے لئے '' دوسرا مددگار''

''روح القدس جانی'''' تسلی دہندہ'' (فارقلیط ) کے الفاظ بھی استعال کئے۔ (پوحنا 14:34)

### حضرت مسيح عليه السلام كربلا مين:

اس کے بعد مسے علیہ السلام اپنے حوار پول کے ساتھ ارضِ کربلا سے گزرے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ارضِ عراق میں حضرت مسے اور آپ کی والدہ مریم اور آپ کے حوار بول نے بارہ سال گزارے حضرت مریم کے پچا کا بیٹا بوسف بن ما ثان بھی ہمراہ تھا حضرت مریم نے سوت کات کر گزارا کیا۔ بیٹا بوسف بن ما ثان بھی ہمراہ تھا حضرت مریم نے سوت کات کر گزارا کیا۔ عراق میں آپ جس جگہ ظہرے وہ عیسائی معبد تھا آپ نے وہاں نماز بڑھی اور آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں نماز بڑھی نماز بڑھی اور آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں نماز بڑھی کے حضرت مریم اور ابن مریم کربلا سے گزرے انہوں نے حوار بول کے حضرت مریم اور ابن مریم کربلا سے گزرے انہوں نے حوار بول کے ہمراہ یہاں قیام فرمایا۔ (بحار الانوار جلد 13 صفحہ 155) بطری نے بابل عراق سے جو پہلا خط کھا اس میں لکھا ہے کہ ایک معزز خاتون اپنی دعا ئیں اور برکات مغرب کی طرف رہنے والے عیسائیوں کو بھیجتی ہیں۔ یہاں حوار یوں نے تبلیغ کی۔ ان میں تھو ما اور برتامائی کا نام بھی ہے۔

(عربستان میں مسحیت ص 94،93)

### حضرت مسيح عليه السلام ابران اورافغانستان مين:

" حضرت مسے علیہ السلام کو ان کے فرضِ رسالت کے رُو سے ملک پنجاب اور اس کے نواح (افغانستان وکشمیر) کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے دس فرقے جن کا نام انجیل میں اسرائیل کی گشدہ بھیڑیں رکھا گیا ہے ان ملکوں میں آ گئے تھے۔ جن کے آنے سے کسی مؤرخ کو انکار نہیں ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس ملک کی طرف سفر کرتے اور ان گم شدہ بھیڑوں کا بتا لگا کر خدا تعالیٰ کا پیغام اُن کو پہنچاتے۔'' سفر کرتے اور ان گم شدہ بھیڑوں کا بتا لگا کر خدا تعالیٰ کا پیغام اُن کو پہنچاتے۔'' (مسیح ہندوستان میں، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 93)

آپ سفر کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ خدا تعالی ایک ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے اس طرح یہ مسافر ایران پہنچ گئے۔ یہاں مخالفت شروع ہوگئی اور آپ گرفتار کر کے زرشتی مذہب کے بڑے پیشوا کے حضور پیش کئے گئے اس نے کہا:

''اے آدمی کیا تجھے معلوم نہیں کہ ایک زرتشت ہی کو پاک الہام کا فخر حاصل ہوا اس کے بعد کسی اور کو یہ فخر نہیں مل سکتا پس تم کون ہو کہ خدا کے الہام کی تو بین کرتے ہو اور مومنین کے دلول میں شکوک و شبہات بیدا کرتے ہو۔''

### حضرت مسيح عليه السلام نے جواب دیا:

"میں کسی نے خدا کی طرف دعوت نہیں دیتا میں اسی آسانی باپ کا اپدیش کرتا ہوں جس نے زرتشت پر الہام کیا تھا..... ازلی خدا نے میری معرفت تمہارے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ "تم سورج کی پرستش نہ کرو کیونکہ وہ اس دنیا کا صرف ایک حصہ ہے جسے میں نے انسان کے لئے پیدا کیا ہے۔ سورج تم کو کام کرنے کے وقت طاقت دینے کے لئے طلوع ہوتا ہے اور آرام دینے کے لئے خروب ہوتا ہے اور یہ کارروائی میرے حکم سے ہوتی ہے جو پچھ تمہارے یاس ہے اور تمہارے چاروں طرف یا تمہارے اوپر یا پنچ موجود ہے سب پچھ میرے ہی طفیل ہے۔ تم انسان کے لئے سورج کی پرستش لازمی ہیں سب پچھ میرے ہی طفیل ہے۔ تم انسان کے لئے سورج کی پرستش لازمی

بتلاتے ہو اور اسے نیکی اور بدی کی روح مانتے ہو گر یہ مسکلہ تمہارا جھوٹا ہے کیونکہ سورج اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف اس قادر خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے جس نے اسے پیدا کیا جس کی مرضی ہے ہے کہ سورج دن میں روشنی دے اور انسان کو محنت کے قابل بنا دے ........... بدی کی روح زمین پر ان لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے جو خدا کے بچول کو راہ راست سے ہٹاتے ہیں اس لئے میں صاف کہتا ہوں کہ خدا سے ڈرو قیامت کے جواب سے ڈرو۔''

مسیح علیہ السلام کی باتیں سن کر پجاریوں نے فیصلہ کیا کہ اسے کوئی تکلیف نہ دی جائے مگر رات کے وقت جب کہ تمام شہر سویا ہوا ہو۔ اسے شہر کی چار دیواری سے پکڑ کر باہر ویرانہ میں چھوڑ آئیں اس خیال سے کہ اسے جنگلی درندے کھا جائیں گے لیکن خداکے فضل سے عیسیٰ علیہ السلام نے بلاکسی ہرج مرج کے اپنا راستہ پکڑا اور کسی اگلے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔

(مسيح كشمير مين صفحه 25 ، 26)

ایران کے مقامی لوگوں کے لہجے میں یسوع آصف بدل کر یوزآصف بن گیا اور اسی نام سے آپ کو پکارا جانے لگا۔ اسی سفر میں یوحنا اور آپ کی والدہ آپ سے آ ملے۔ ایران کے بعد آپ افغانستان گئے۔ اور ہرات میں قیام پذیر ہوئے یہاں کے لوگوں میں تبلیغ کی اور کافی لوگ آپ کے ہم خیال ہو گئے آپ نے یہ بھی کہا کہ ہر انسان کو پچھ نہ پچھ پیشہ اختیار کرنا چاہئے تا کہ معاشرہ پر بوجھ نہ بنے آپ اپنے فرائض تبلیغ اوا کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھئی کا کام کرتے اور بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ یہاں آپ کے ساتھ ارشادات کو احادیث میں کمنے اور بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ یہاں آپ کے ارشادات کو احادیث میں کہتے تھے۔ السلام کو ناصرہ کے عسلی علیہ السلام کو ناصرہ کے عسلی ابن مریم ناصری کشمیری کہتے تھے۔

اور شہزادہ نبی کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ افغانستان کے باشندے وہی یہودی قبائل تھے جو بخت نفر کے عہد میں وطن چھوڑ کر مشرق میں آ بسے تھے (ان کا ایمان تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ جسمانی طور پر اٹھائے گئے ہیں۔) ہرات کے قبائل کے سردار ابا بجیٰ کے پاس بائبل اپنی اصل شکل میں موجود تھی جس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگو کیاں موجود ہیں انہیں پیشگو کیوں کی وجہ سے جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ قبائل ان پر ایمان لے آئے اور عیسائی مسلم کہلائے دین حق سے قبل افغانستان میں نفرانی ندہب کے لوگ موجود تھے بعد میں مسلمان ہو گئے ان میں نفرانی فرہب کے لوگ موجود تھے اور روٹی پر مسلمان ہو گئے ان میں نفرانی فرہب کے آثار پائے جاتے تھے اور روٹی پر مسلمان ہو گئے ان میں نفرانی فرہب کے آثار پائے جاتے تھے اور روٹی پر مسلمان ہو گئے ان میں نفرانی فرہب کے آثار پائے جاتے تھے اور روٹی پر مسلمان بناتے تھے۔

( تاریخ افغانستان از علامه جمال الدین افغانی )

#### حضرت مسيح عليه السلام موجوده پاکستان اور تبت مين:

تو ماحواری قندھار اور کابل سے سفر کرتے ہوئے ٹیکسلا پہنچ۔ ٹیکسلا کے حکمران گنڈ وفرس نے حبان نامی ایک شخص کونصیبین کے بادشاہ کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ وہ کسی ایسے معمار کو بھیج دے جو ٹیکسلا میں روم کے محلات کی طرز پر ایک محل تیار کر دے جب وہ نصیبین کے بادشاہ کے پاس بہ عرضداشت لے کر پہنچا اس وقت مسیح نے تو ما کو حبان کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ ٹیکسلا میں بادشاہ کا محل تیار کرے سے سے موانے چھ ماہ میں محل بنایا سے ایک دفعہ تھو ما حواری گنڈ وفرس کی مملکت میں قیام رکھتے تھے تو حضرت مسیح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں مشرقی جانب تبلیغ کی غرض سے روانہ کیا اور انہیں مشرقی جانب تبلیغ کی غرض سے روانہ کیا اور انہیں مشرقی جانب تبلیغ کی غرض سے روانہ کیا اور انہیں مرکت کی دعا بھی دی۔

چنانچہ توما آپ کے ارشاد کے مطابق جنوبی ہند (مدارس) کی طرف چلے گئے۔ ٹیکسلا میں حضرت مسلح اور توماحواری نے حبان کے بھائی جاد کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں بھی شرکت کی تھی۔

(مسیح کشمیر میں بحوالہ (The Apwstle Thomas Idiain P-46))

حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق اپنی جائے بیدائش سے دور دراز علاقوں میں سفر کرنے کی بہت سی پیشگو ئیاں تھیں جو اس سفرسے بوری ہوئیں یسعیاہ نبی نے کہا تھا۔

''متی اپنی جان کی سخت مصیبت دیکھے گا مگر وہ مرے گا نہیں بلکہ ذلت کی موت سے پیج کر ایک دور دراز علاقہ میں چلا جائے گا۔ جہاں وہ صاحب اولاد ہوگا اور وہ اپنی نسل دیکھے گا اور اس کی لمبی عمر ہوگی۔''

(يىعياه باب 53)

اسی طرح زبور میں اکثر و بیشتر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے الیی دعائیں درج ہیں جس میں ایک شخص دعا کرتا ہے جو انتہائی مصیبت کی حالت میں ہے۔ اسے گرفتاری جسمانی اذبیتی، صلیب، ہاتھوں، پیروں کا چھیدا جانا اور کرب کی حالت میں دعائیں کرتا بیان کیا گیا ہے۔

جانا اور کرب کی حالت میں دعا ئیں کرتا بیان کیا گیا ہے۔
وہ بڑی دردمندی سے ایک مصیبت زدہ مظلوم اور عمکین و اداس شخص
کے لئے دعا کرتے ہیں تو خدا تعالی ان کو کشف میں دکھا دیتا ہے کہ جس کے
بچائے جانے کے لئے تم دعا کر رہے ہو وہ موت سے نج کر دُور دَراز سفر کر
کے جنت نظیر ملک میں پہنچ جاتا ہے جو سر سبز شاداب تھا۔ اس مطمئن کرنے
والے کشف پر حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی حمد کے گیت گائے
تھے۔

1- "اس کے سفر کو خدا نے مبارک کیا اور اسے ہری جرا گاہوں اور

چشمول اور اناج سے ڈھکی ہوئی وادی میں بھلایا۔ خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔''

(زبور: 41)

2- ''میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف اٹھا تا ہوں جہاں سے میری مدد آئے گی اور میری مدد خداوند سے ہے۔''

(زبور 1:121)2)

3- "خداوند میرا چوپان ہے مجھے کی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چرا گاہوں میں بٹھلاتا ہے۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چاتا ہے بلکہ خواہ موت کے سابیہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے۔ میں بہت دنوں تک خداوند کے گھر (مقدس، ہجرت گاہ) میں سکونت کروں گا۔"

خدا تعالی حضرت عیسی علیہ السلام کو ان الہی نوشتوں کے مطابق نہ صرف سرسبر و شاداب وادیوں میں لے آیا بلکہ یہاں بہت سے چاہنے والے، عزت کرنے والے اور ایمان لانے والے بھی آپ کوعنایت کئے اور آپ اس سفر میں عزت وجاہت والے بنے خود تکلیفیں اٹھا کیں سفر کی صعوبتیں برداشت کیں مگر کمشدہ قبائل تک پہنچ کر خدا تعالی کا پیغام پہنچا دیا۔

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:-

''سب سے پیارے خدا کی جناب میں وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں پوچھا گیا کہ غریب کے کیا معنی ہیں۔کہا وہ لوگ ہیں جوعیسی مسیح کی طرح دین لے کراپنے ملک سے بھاگتے ہیں۔'' ( كنزالعمال جلد 6 صفحه 51)

حضرت مسيح عليه السلام فرماتے ہيں۔

'' مجھے اور شہرول میں بھی خدا کی بادشاہت کی خوشخبری سنانا ضروری ہے کیونکہ میں اسی لئے بھیجا گیا ہوں۔''

(لوقا باب 4، آیت 42)

'' ابنِ آ دم کھوئے ہوؤں کو ڈھونڈ نے اور نجات دینے آیا ہے۔''

(لوقا باب 19، آیت 10)

'' میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے..... جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔'' (یوحنا باب 8، آیت 21)

"میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں مجھے ان کو بھی لانا ضروری ہے اور وہ میری آواز سنیں گی اور پھر ایک ہی گلہ ہو گا اور ایک ہی جرواہا۔"

آپ کی ہجرت اور سفر صرف خدا کی خاطر تھا اس کئے آپ خدا کی طرف ہجرت کرنے والے کہلائے۔ جو ہجرت خداکے لئے ہو دینی مقاصد کے لئے ہو وہ خدا کی طرف ہوتی ہے۔

ال مسلسل سفر میں خدا تعالی نے اکثر جگہ آپ کو بہت مقبولیت عطاکی مشرقی پنجاب میں ایک بادشاہ آپ کا اتنا معتقد ہوا کہ اپنے سکوں پر آپ کی شبیہ بنوائی۔

ٹیکسلا سے پہاڑی علاقے میں سفر کرتے ہوئے آپ راولپنڈی کے قریب مری کے علاقے سے گزرے یہاں آپ کی ہمسفر مریم مگدلینی کا انتقال ہوگیا اور وہ مری کے علاقے میں دفن ہوئیں لوگ ان کے مزار کو مائی مری کی ڈھیری کہا کرتے تھے۔ یہاں سے آپ گلگت گئے پھر پنجاب کے شالی جھے اور

بنارس میں وعظ کرتے رہے واپس گلگت جا کرلداخ تبت اور نیپال کا رخ کیا۔
یہاں بدھ مت کے پیروں نے مسے علیہ السلام کو گوتم بدھ' نیا ہیرا' کی پیشگوئی
کا مصداق سمجھا انہوں نے مسے علیہ السلام سے ساڑھے پانچ سو برس پہلے کہا
تھا۔'' میرے بعد متیا آئے گا جو میرا چھٹا مرید ہوگا۔' بدھ نے ان کا نام
'' بگوامتیا'' بھی بتایا تھا یعنی'' سفید رنگ کا مسیحا'' چنانچہ بدھ فدہب رکھنے والوں
نے حضرت مسے علیہ السلام کو نبی مانا اور اپنی زبان میں مشیحایا می شی ہو بھی کہتے
تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ شودر اور ویش جنہیں ہندو
ذلیل سمجھتے ہیں۔ بحثیت انسان برابر ہی کا حق رکھتے ہیں۔ خدا تعالی سب
انسانوں سے برابر کا پیار کرتا ہے۔ خدا تعالی واحد لاشریک ہے پھر دھات کی
مورتیاں عبادت کے لائق نہیں۔

### حضرت مسيح عليه السلام موجوده هندوستان اور تشمير مين:

'' چونکہ وہ ایک سرد ملک کے آ دمی تھے اس لئے ان ملکوں میں غالبًا وہ صرف جاڑے تک ہی تھہرے ہوں گے اور اخیر مارچ یا اپریل کی ابتداء میں کشمیر کی طرف کوچ کیا ہوگا۔''

(مسیح ہندوستان میں، روحانی خزائن جلد نمبر 15 ص:70) کنزالعمال میں ویلمی اور ابنِ نجار نے حضرت جابرؓ سے حضرت مسیح کے سفر اور ایک برفانی وادی میں پہنچنے کی روایت کی ہے جس کا ترجمہ میں ہے۔

'' حضرت علیلی علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے جب شام پڑ جاتی تو جنگل کا ساگ پات کھا لیتے اور چشموں کا صاف پانی پی لیتے اور مٹی کا تکیہ بنا لیتے پھر فرماتے تھے کہ نہ میرا گھر ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہواور نہ

کوئی اولاد ہے جس کے مرنے کاغم ہو کھانے کے لئے جنگل کا ساگ پات،
پینے کے لئے چشموں کا صاف پانی اور سونے کے لئے زمین کا بستر ہے۔ اور
ان کے گم ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہیں جب صبح ہوتی تو چل کھڑے ہوتے
یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے ایک وادی میں پنچے جہاں ایک اندھا آدی
دیکھا۔ جو بل جُل نہیں سکتا تھا۔ جذام نے اس کے بدن کو پھاڑ دیا ہوا تھا اس
کے اوپر آسمان تھا اور اس کے نیچے وادی اور اس کے دائیں بائیں برف اور
سردی تھی مگر ان تکالیف میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرتا تھا عیسیٰ ابنِ مریم
نے اس سے پوچھا کہ ان حالات میں بھی تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو کس بات
بر؟ اس نے جواب دیا:۔

اے عیسیٰ میں اس کئے اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں اس زمانے میں نہیں ہوا جب لوگ تجھے خدا کا بیٹا یا تین میں سے تیسرا بتا کیں گے۔'

( كنزالعمال جلد 2 صفحه 71)

اس کشف میں ضعیف مرد کی زبان سے آپ کو بیہ خوشخبری ملی کہ اس علاقے کے لوگ آپ پر ایمان لائیں گے بیہ وہ لوگ نہیں جو شرک کریں بلکہ یہاں آپ کو وجاہت اور مقبولیت نصیب ہوگی۔

مسلسل سفر کی وجہ سے آپ سیّاح نبی مشہور ہوئے حتیٰ کہ آپ کو اصل نام سے زیادہ مسیح اور مسیحا کہا جاتا ہے لسان العرب کے ص 431 میں لکھا ہے '' عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیّ اس لئے رکھا گیا کہ وہ زمین کی سیر کرتا رہتا تھا اور کہیں اور کسی جگہ اس کو قرار نہ تھا۔

تاج العروج شرح قاموں میں لکھا ہے کہ سیج وہ ہوتا ہے جو خیر اور برکت کے ساتھ مسح کیا گیا ہو۔

اس طرح آپ الہی خیر و برکت لئے سفر کرتے ہوئے کشمیر جنت نظیر

مہنچ۔ چ

# حضرت مریم علیهاالسلام کی وفات:

خدا تعالیٰ فرما تا ہے:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ اللَّهُ وَ الْوَيْنَهُمَا اللَّي رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّ مَعِيْنٍ (مَوَمَنُون:51)

ترجمہ: اور ابن مریم کو اور اس کی ماں کو بھی ہم نے ایک نشان بنایا تھا اور ان دونوں کو ہم نے ایک مرتفع مقام کی طرف پناہ دی جو پُر امن اور چشموں والا تھا۔

حضرت مریم علیہ السلام اور ابن مریم علیہ السلام خدا تعالیٰ کا ایک نشان بنے۔ سفر کرتے ہوئے دونوں وادی کشمیر پہنچ۔ تبلیغی سفر کے دوران کا شغر کے مقام پر حضرت مریم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔

کاشغر سے قریباً چھمیل کے فاصلے پر''مریم مزار'' کے نام سے ایک مقبرہ موجود ہے یہ قبر مقدل کنواری لیعنی والدہ حضرت مسیح ناصری کی بتائی جاتی ہے۔ یہ مقام آج کے دن تک مرجع خلائق اور زیارت گاہ ہے۔

(Heart of Asia by Prof. Nicholas Roorakh 1929 P39)

قرآن کریم میں حضرت مریم کو سب سے بہتر اور سب سے مقدی قرار دیا ہے۔ اپنے زمانے کی سب عورتوں میں سے بہترین عورت فرمایا ہے۔ "الله تعالی نے تجھے کو بزرگ بنایا ہے الله تعالی نے تجھے کو بزرگ بنایا ہے الله تعالی نے تجھے کی ساری عورتوں پر تجھے فضیلت دی پاک کیا ہے اور الله تعالی نے اس زمانہ کی ساری عورتوں پر تجھے فضیلت دی ہے۔''

(ال عمران: 13)

وہ الیں دعا گوخاتون تھیں جن کی دعائیں بارگاہِ الٰہی میں مقبول ہوتی تھیں۔ دعا کی قبولیت سے خدا تعالیٰ کی ہستی پر اُن کا ایمان مزید تقویت حاصل کرتا۔ اور وہ نیکیوں اور عبادات میں زیادہ خلوص سے عمل پیرا ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے مریم! اپنے رب کی فرمانبردار رہو۔ اُس کی عبادت بجا لاؤ اور ماتی مومنوں کے ساتھ مل کر اُس کی عبادت بجا لاؤ۔''

(آل عمران: 44)

الله تعالی نے مومن کی مثال دیتے ہوئے جن دوخواتین کا ذکر فرمایا ہے اُن میں سے ایک حضرت مریم علیہاالسلام ہیں جن کا قرآن کریم میں یوں ذکر ماتا ہے۔

"اور عمران کی بیٹی مریم کی (جس کی ثال دی ہے) جس نے اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا تو ہم نے اس (بچ) میں اپنی روح میں سے کچھ چھونکا اور اس (کی ماں) نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی بھی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی۔"

(التحريم:13)

حضرت مریم علیہاالسلام اللہ کے ایک نبی کی ماں ہونے کا اعزاز رکھنے والی محترم خاتون ہیں۔ اُن پر سلامتی ہو۔

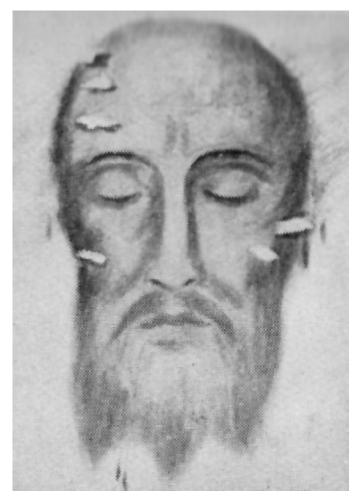

شبیه حضرت مسیح ناصری

حضرت میں ناصری کی میہ قدیم تصور کی جو کہ روم میں سینٹ پیٹر کے مقدس آثار میں موجود ہے۔ ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے بڑھا یے کی عمر پائی۔

(انسائىكلو پېڈيا برٹينيكا 1947ء)

<u>المستحمر</u> میں ایک چلتے پھرتے پا کباز انسان کی شبیہ ایک معزز معمر شخص کی تھی (انسائیکلو

پیڈیا بر مینیکا زیر لفظ جیز زکرائسٹ) اس زمانے کی تصویر مقدس امانت کی حیثیت سے عیسائی دنیا

کشمیر میں قیام کے دوران وہاں کے ایک راجہ ساکادیش نے جس کا نام شالباھن تھا آپ سے ملاقات کی وہ ایک دفعہ ہمالہ کی چوٹی پر گیا وہاں اس نے ایک گورے رنگ والے شخص کو دیکھا جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ (بیہ حضرت عیسی علیہ السلام تھے) جن سے راجہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا۔

مجھے خدا کا بیٹا سبھے میں ایک کنواری کا بیٹا ہوں۔ میں ملیجھوں کے مذہب کا واعظ ہوں اور صدافت کی پیروی میں مضبوط ہوں آپ نے اپنے مذہب کا خلاصہ بیان کیا۔

انسان کو اپنی انسانیت صاف اورجسم کو پاک کر کے کیسو ہوکر خدا سے دعا کرنی چاہئے اور انصاف سچائی اور دلجمعی اور پوری کیسوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ جو سورج کے آسمان میں ہے خدا خود اپنے طریق کو نہیں چھوڑتا جس طرح سورج ہمیشہ آخر کار سب خطا کارمخلوق کی روح کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اے بادشاہ یہ وہ پیغام ہے جو روح القدس سے ظاہر ہو کر خدا کی طرف سے مجھے دیا گیا میں محبت، سچائی اور دِل کی پاکیزگی قائم کرنے خدا کی طرف سے میں عیسی مسے کہلاتا ہوں۔

(مسے کشمیر میں صفحہ 75 از محمد اسداللہ قریش کاشمیری)

آپ نے بنی اسرائیل کے قبائل کو ایک عظیم الثان نبی کی آمد کا مژدہ

بھی سنایا اور وصیت کی کہ جب وہ دو جہانوں کا سردار (یعنی حضرت محمد مصطفیٰ

بقیہ حاشیہ صفحہ 75 : کے پاس محفوظ ہے یہ 1947ء میں شائع ہوئی اس کے نیچ لکھا

ہے۔ یہ تصویر روم کے مقدس بھرس کے گرجا میں قدیم یادگاروں میں رکھی ہوئی ہے جو کہ

ایک کپڑے پر بنائی گئی ہے۔تصویر کی تاریخ نقینی طور پر دوسری صدی عیسوی تک پیچھے حاتی ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم) آئے تو اسے قبول کر لیں۔

کشمیر میں آپ ایک خدا رسیدہ نبی اور پاکباز، بابرکت انسان سمجھے جاتے تھے۔ (کشمیر یونیورٹی میں شعبۂ تاریخ کے صدر پروفیسر حسین کی تحقیق روزنامہ مساوات کراچی 5 رنومبر 1973ء ٹائمنر آف انڈیا 6 رنومبر 1977ء وہاں آپ نے شادی کی اور اولاد کی نعمت سے نوازے گئے۔ کثرت سے تشمیر میں موجود بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے وہ توریت و انجیل پڑھتے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو مزار پر صلیب بطور نشان کے لگاتے کہ بید حضرت عیسی یا یوز آسف نبی کے پیروکار کی قبر ہے۔ انہوں نے کلیسیا بھی بنائے ان میں ایک خدا کی عبادت ہوتی نماز، روزہ کے بھی پابند سے کلیسیا بھی بنائے ان میں ایک خدا کی عبادت ہوتی نماز، روزہ کے بھی پابند سے ایک عبادت گھر کا نام عیسی بار بھی تھا جہاں دُور دُور سے لوگ آتے اور اُس مقدس مقام سمجھتے سے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچانے کے لئے کاشغر کا سفر بھی کیا دورانِ سفر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں کاشغر میں مؤون ہو نمیل ۔۔

(قلمی تاریخ کشمیر بحوالہ وفات میں اوراحیائے اسلام دوست محمد شاہرصاحب)
حضرت میں علیہ السلام ''شب و روز عبادتِ الهی میں مشغول رہتے اور
تقویٰ اور پارسائی کے اعلیٰ درجہ کو پہنچ کر خود کو اہلِ کشمیر کی رسالت کے لئے
مبعوث قرار دیا اور دعوتِ خلائق میں مشغول رہتے چونکہ خطہ کشمیر کے اکثر لوگ

مبعوث قرار دیا اور دعوتِ خلائق میں مشغول رہتے چونکہ خطہ کشمیر کے اکثر لوگ

مبعوث قرار دیا اور دعوت خلائق میں مشغول رہتے چونکہ خطہ کشمیر کے اکثر لوگ

کا ذکر محمد بن حسین مسعود فراء بغوی التونی کا اکثر فیل میں کھا ہے۔
کا ذکر محمد بن حسین مسعود فراء بغوی التونی کی طرف مبعوث کیا اور ان کو دعوت دین کے
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا اور ان کو دعوتِ دین کے

لئے مامور کیا تو بی اسرائیل نے آپ کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا اس پر حضرت میے اور آپ
کی والدہ دونوں نکل گئے اور دونوں ملک سے باہر زمین میں سیاحت کرتے رہے۔
آپ کے عقیدت مند سے راجہ گو پائند نے ہندوؤں کا اعتراض ان کے سامنے پیش کیا اور آپ کے حکم سے سلیمان نے جسے ہندوؤں نے سندیمان کا نام دیا تھا گنبد فدکورہ کی سمیل کی (54 عیسوی) تھا اس نے گنبد کی سیر تھی پر لکھا کہ اس وقت یوز آسف نے بینمبری کا دعویٰ کیا ہے اور دوسری سیر تھی کے پھر پر لکھا کہ اس آپ بنی اسرائیل کے پیمبر یسوع ہیں۔''

(قلمی تاریخ کشمیر بحوالہ وفاتِ میں اور احیائے اسلام دوست محمد شاہد صاحب) ایک موقع پر اہلِ شام کے عقیدت مند بھی حاضر ہوئے اور آپ کی تصویر بنائی اور تبرک کے طور برساتھ لے گئے۔

یہاں بھی آپ کی تعلیم کا وہی طریق تھا تمثیلی انداز اور پُر حکمت اور چھوٹی چھوٹی سبق آموز کہانیاں مثلاً آٹ نے فرمایا:-

 ⇔ دنیا کی مثال مست ہاتھی کی ہے اور اہلِ دنیا کی مثال اس شخص کی جو مست ہاتھی کے خوف سے کنوئیں میں جا گرتا ہے۔

کسان بونے کے لئے اچھے اچھے نے نکالتا ہے اور جب ایک معلی بھر

کر پھینکتا ہے تو پچھ دانے راستے کے کنارے پر گرتے ہیں اور تھوڑی

دیر میں چڑیاں چُگ جاتی ہیں اور پچھ پچھروں پر گرتے ہیں اور اگر کسی
پر ذراسی مٹی بھی جمی ہوتی ہے تو پچوٹے ہیں اور سبزہ لہلہا تا ہے مگر
جب پچھر پر ان کی جڑ پہنچی ہے تو جل کر سوکھ جاتے ہیں اور پچھ
دانے کانٹوں سے بھری ہوئی زمین پر جا پڑتے ہیں اور جب وہ اُگے

ہیں اور بالیں نکلی ہیں اور پھلنے پچو لئے کا زمانہ قریب آتا ہے تو
کانٹوں میں لیٹ کر ضائع و بیکار ہو جاتے ہیں اور جو دانے ایس

زمین پر گرتے ہیں جو تھوڑی ہے مگر صاف ہے تو وہ خوب پھلتے پھولتے ہیں۔

کہ سب سے بڑھ کر عادل وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اکثر اپنے نفس کو ملام قرار دے اور سب سے بڑھ کر ظالم وہ ہے جو اپنے ظلم کو عدل سمجھے اور سب سے بڑھ کر عقلند وہ ہے جو اپنا سامانِ آخرت درست کرے اور سب سے بڑھ کر نادان وہ ہے جو محض دنیا میں ہی مصروف ہو جائے اور سب سے بڑھ کر خوش نصیب وہ ہے جس کے اعمال تا انجام بخیر ہوں اور سب سے بڑھ کر برنصیب وہ کہ اس کے اعمال خداکی ناراضگی پر منتج ہوں۔

ہندوستان کے بادشاہ جنسیر نے یوزآسف سے کہا ایک انسان دوسرے کا گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس پر یوزآسف نے کہا۔
"اے بادشاہ! کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور گناہوں کی سزا سے نہیں نچ سکتا اے بادشاہ میرے ہاتھوں میں بیرخم ہیں اور محصے ان سے درد اور تکلیف ہے آپ میرے دکھ درد کو دور کرسکیں گے یا اسے ہٹا سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کس طرح ہوسکتا ہے؟ یوزآسف نے کہا۔ ہیا آپ بادشاہ ہوتے ہوئے میری تکلیف کو نہ دُور کر سکتے ہیں نہ اسے بٹا سکتے ہیں تو اگر میں آخرت میں دوزخ کی آگ میں پڑوں تو آپ مجھے اس سے کیسے بچاسکیں گے جب کہ آپ وہاں بے بس بھی ہوں گے۔"

آپ بہت ضعیف ہو گئے تھے اور خدا کے پاک لوگوں کی طرح اپنی وفات کے وقت کو قریب سمجھ رہے تھے اس لئے آخری نصیحتوں میں کہا۔ ''میں نے لوگوں کو تعلیم دی خدا سے ڈرایا، بیعت کی مگہداشت کی اور

ا گلے لوگوں کے چراغ کو روشن کیا اور ایمان والوں کی جماعت کو جومنتشر تھی مجتمع

کیا اور اسی غرض کے لئے بھیجا گیا تھا اب دنیا سے عالم بالا کی طرف میرے اٹھائے جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔تم سب کو لازم ہے کہ اینے فرائض کی نگہداشت کرواور جس حق کو میں نے قائم کیا ہے اسے ہاتھ سے نہ جانے دو۔'' (مسيح تشمير ميں ازمحمه اسد الله قريشي كاشميري

س اشاعت 1978، صفحه 103، 102)

اس طرح وہ انسان جو ایک عظیم الثان مقصد کے لئے صلیب سے بچایا گیا تھا مطمئن ول کے ساتھ اینے فرائض ادا کر کے لوگوں کوحق اور توحید یر قائم رہنے کی نصیحت کر کے ہر لحاظ سے سرخرو ہو کر اپنے مالک حقیقی کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔

عبیسا نئول کا عقبرہ ہے: "دخشرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جانِ دی اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر مع جسم عضری چڑھ گئے اور اپنے باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھے اور پھر آخری زمانہ میں دنیا کی عدالت کے لئے زمین برآئیں گے اور کہتے ہیں کہ دنیا کا خدا اور خالق اور مالک وہی لیوع مسیح ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں وہی ہے جو دنیا کے اخیر میں سزا جزا دینے کے لئے جلالی طور پر نازل ہو گا تب ہر ایک آ دمی جس نے اس کو یا اس کی مال کو بھی خدا کر کے نہیں مانا کپڑا جائے گا اورجہنم میں ڈالا جائے گا جہاں رونا اور دانت پیینا ہو گا۔''

(مسيح ہندوستان میں، روحانی خزائن جلدنمبر 15 ص: 6)

اکثر مسلمانوں کا عقبدہ ہے:
" حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے اور نہ صلیب پر مرب بلکہ اس وقت جبکہ یہودیوں نے ان کومصلوب کرنے لئے گرفتار کیا خدا کا فرشتہ

ان کو مع جسم عضری آسان پر لے گیا اور اب تک آسان پر زندہ موجود ہیں اور مقام ان کا دوسرا آسان ہے جہال حضرت کی علیہ السلام نبی لیعنی بوحنا ہیں۔ اور نیز مسلمان بی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بزرگ نبی ہے مگر نہ خدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا۔ اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دشق کے منارہ کے قریب یا کسی اور جگہ اُتریں گے اور امام محمد مہدی کے ساتھ مل کر جو پہلے سے بنی فاطمہ میں سے دنیا میں آیا ہوگا دنیا کی تمام غیر قوموں کوئل کر ڈالیس گے اور بجر ایسے خص کے جو بلا تو قف مسلمان ہو جائے اور کی کو زندہ نہیں چھوڑ س گے۔''

(مسيح ہندوستان میں، روحانی خزائن جلد نمبر 15 ص: 6)

قرآن پاک احادیثِ صححہ اور پہلی صدیوں کے اکابرین آئمہ حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق کیا مؤقف تھا درج ذیل چند اقتباسات سے واضح ہو جاتا ہے۔

'' قیامت کے روز خدا تعالی حضرت عیسی علیہ السلام سے پوچھے گا:-اَّنُتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِنِی وَ اُمِّی اِلْهِیْنِ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ '' اے عیسی ابن مریم کیا تُو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مانو''

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے۔

" پاک ہے تو۔ مجھ سے ہونہیں سکتا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو تُو ضرور اسے جان لیتا، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ یقیناً تو تمام غیبوں کا خوب جانبے والا ہے۔

(سورة ما كده: 117)

تم نے ان کو ایسا عقیدہ اپنانے سے منع کیوں نہ کیا؟

'' میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رہ ہے اور تمہارا بھی رہ ہے اور میں ان پر گران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پس جب تو نے مجھے وفات دے دی فقط ایک تو ہی ان پر گران رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے ۔''

(سورة مائده:118)

مندرجہ بالا آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ گرفتار ہوں گے تو میں کہوں گا۔ ''بیرتو میرے دوست ہیں۔'' مجھے جواب دیا جائے گا۔

بینک اے نبی تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا بدعات اختیار کیس یقیناً یہ لوگ جب تو ان سے جدا ہوا اپنی اپنی ایڑیوں پر واپس پھر گئے تھے یعنی مرتد ہو گئے تھے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔'' میں اس وقت تک ہی نگران تھاجب تک ان میں موجود تھا پس جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان کا تُو ہی نگران تھا۔

الصح (التح البخاري الجز الثاني كتاب النفيير)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

" تم كيسے خوش بخت ہو كے جب ابنِ مريم تم ميں نازل ہو گا اور وہ تم

1 اس آیت کریمہ میں علیہ السلام کی وفات کا صراحناً ذکر ہے اور اس سے یہ بھی فابت ہوتا ہے کہ جب تک حضرت علیہ السلام زندہ رہے ان کی اپنی قوم میں شرک فابت ہوتا ہے کہ جب آپ فلسطین ہجرت کر گئے تو سینٹ پال Sainat Paul نے بونانیوں کو جو بنی اسرائیل نہیں تھے گراہ کیا اور انہوں نے حضرت علیہ السلام کو معبود بنا لیا

بنی اسرائیل جوحضرت عیسیٰ علیه السلام کی قوم دعوت تھی ان میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کی زندگی میں شرک نہیں پھیلا۔ (ترجمه قرآن کریم از حضرت خلیفة اسسے الرابع ؓ: ص 200) میں سے تمہارا امام ہوگا۔''

(بخاری جلد اوّل کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم)
"معراج کی رات آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی جن انبیائے کرام
علیهم السلام سے ملاقات کرائی گئی ان میں دوسرے آسان پر حضرت عیسیٰ علیه السلام
بھی تھے۔"

(الخصائص الكبرى جلد اوّل صفحه 168 از جلال الدين عبدالرحمٰن مطبوعه حيدرآ باد دكن)
حضرت رسول پاك صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "اگرعيسىٰ زندہ ہوتے توانہيں ميرى پيروى كے بغير چارہ نه ہوتا۔"
(تفسير ابن كثير اردو جلد اوّل آل عمران صفحه 85،

یران پر اردو بیدادی ای مران که 60 از نور محمد کارخانه تجارت آرام باغ کراچی،

تفسير ابن كثير برحاشية تفسير فتح اللبيان جلد 2 صفحه 246)

آنحضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:-

"مہدی عیسی (ابنِ مریم) کے سوا کوئی دوسرا وجود نہیں۔"

(ابنِ ماجه ابواب الفتن باب شدة الزمان)

# آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ایک خطبے سے اقتباس:

"اے لوگو! مجھے یہ بات پینی ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے خوفزدہ ہوکیا مجھ سے پہلے مبعوث ہونے والا کوئی ایک نبی بھی ایسا گزرا ہے جو غیرطبعی عمر پاکر ہمیشہ زندہ رہ سکوں گا یاد رکھو میں اپنے ربّ سے ملنے والا ہوں ہے۔"

1 الیواقیت الجواہر صفحہ 22 از علامہ عبدالوہاب شعرانی مطبع از ہریہ مصر، مطبع سوم 1321ھ فی المواہب الدنیہ جلد 2 صفحہ 368 از احمد بن ابی بکر خطیب قسطلانی شرفیہ 1908ء حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ۔
'' رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں سنو یقیناً وہ میری امت میں میرے بعد میرا خلیفہ ہے سنو بے شک وہ دجال کوقتل کرے گا اور صلیب کو توڑے گا اور جزیہ موقوف کر دے گا اور لڑائی اپنے اوز ار رکھ دے گی۔سنو! تم میں سے جواسے یائے اسے السلام علیم کے۔''

(طبراني في الاوسط وطبراني الصغير)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بعد میں پہلے خلیفہ سنز۔۔

"بعد حمد وصلوة واضح ہو کہ جو شخص تم میں سے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا اس کو معلوم ہو کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور جو شخص تم میں سے خدا کی پرستش کرتا تھا تو خدا زندہ ہے جو بھی نہیں مرے گا (اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر دلیل ہے کہ) خدا نے فرمایا ہے کہ محمہ صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں لینی مر چکے ہیں اب کیا تم اس رسول کے مرنے یا قتل ہو جانے کی وجہ سے دین اسلام چھوڑ دو گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے وہ اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کرسکتا اور اللہ شکر گزاروں کو ضرور بدلہ دے گا۔"

(بخاری جلد 3 ص 63 مطبوعه مصر)

حضرت جارود بن معلیٰ نے اعلان کیا:-''مَیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمہ مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم اس کے بندے اور رسول بیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم ویسے ہی زندہ رہے جیسے حضرت موسیٰ علیه السلام اور حضرت عیسیٰ علیه السلام زندہ رہے اور اسی طرح انقال کر گئے جس طرح حضرت موسیٰ علیه السلام اور حضرت عیسیٰ علیه السلام نے وفات پائی۔''

(مخضر سيرة رسول صفحه 222 از مجدد صدى دواز دہم حضرت محمد بن عبدالوہابؓ المتوفی 1206 ہجری)

### حضرت عيسلي مسيح عليه السلام كي وفات:

خدائے قادر و قیوم نے بدنیت یہودیوں کو اس ارادہ سے ناکام اور نامراد رکھا اور اپنے پاک نبی علیہ السلام کو نہ صرف صلیبی موت سے بچایا بلکہ اس کو ایک سو بیس (120) تک زندہ رکھ کرتمام دشمن یہودیوں کو اُس کے سامنے ہلاک کیا۔ ہاں خدا تعالیٰ کی اُس قدیم سنت کے موافق کہ کوئی اولوالعزم نبی ایسا نہیں گزرا جس نے قوم کی ایذا کی وجہ سے ہجرت نہ کی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تین برس کی تبلیغ کے بعد صلیبی فتنہ سے نجات پاکر ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور یہودیوں کی دوسری قوموں کو جو بابل کے تفرقہ کے کی طرف ہجرت کی اور یہودیوں کی دوسری قوموں کو جو بابل کے تفرقہ کے زمانہ میں ہندوستان اور شمیر اور تبت میں آئے ہوئے تھے خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر آخرکار خاک پنام کی نیغام پہنچا ہوئے اور کئی جہد کر آخرکار خاک یا گئے آپ کی قبر بہت مشہر ہے یُزواد و یتبوک بہد۔ باعزاز تمام وُن کئے گئے آپ کی قبر بہت مشہر ہے یُزواد و یتبوک بہد۔ (رازِ حقیقت، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 155,154)

ابن مریم مرگیا حق کی قشم داخلِ جنت ہوا وہ محترم مارتا ہے اس کو فرقال سر بسر اس کے مرجانے کی دیتا ہے خبر وہ نہیں باہر رہا اموات ہوگیا ثابت بیاتمیں آیات سے قرآن پاک اور احادیث مبارکه میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 56 کا ترجمہ ہے: "اے عیسیٰ! یقیناً میں مجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں۔''

رفع سے مراد: درجہ کی بلندی ہوتی ہے بینی روحانی رفعت عطا کرنا۔ سورۃ المائدہ آیت 76 کا ترجمہ ہے:

'' مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہے اس سے پہلے جتنے رسول تھے سب کے سب گزر چکے ہیں اور اس کی ماں صدیقہ تھی۔ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔''

دونوں ماں، بیٹا کی حیات بھی ایک جیسی تھی وفات بھی ایک جیسی ہوتی۔

آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے نجرانيوں كوتو حيد كا پيغام ديتے ہوئے قرمايا:-

'' کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا ربّ زندہ ہے بھی نہیں مرے گا مگر عیسی علیہ السلام وفات یا چکے ہیں۔''

(اسباب النزول سفحہ 53 از حضرت ابوالحن الواحدی طبع مصطفیٰ البابی مصر) طبع اولی 1959ء مطبع مصطفیٰ البابی مصر) "سنت الہی کے مطابق نبی کی عمر آخری نبی کی عمر سے نصف ہوتی ہے اس سنت کے مطابق سلسلہ موسوی کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔'

( کنزالعمال جلد 6 ص 120) اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے که رسولِ خداصلی الله علیه وسلم نے اپنی بیاری میں جس میں آپ وفات پا گئے ۔ فرمایا:-

"جریل نے مجھے خبر دی ہے کہ عیسی ابنِ مریم 120 سال زندہ ہے۔"

( کنزالعمال جلد 6 ص 120 از علاء الدین علی متق دائرة المعارف النظامیه حیدرآباد 1312هـ) حضرت ابن جربر طبری (متوفی 510هـ) نے اپنی تاریخ میں قبر میں کے کتبہ کے بیالفاظ کھے ہیں: ھلذَا قَبُورُ رَسُولِ اللّٰهِ عِیْسَی ابْنُ مَوْیَمُ ( تاریخ الرسل و الملوک جلد 2 صفحہ 739)

#### تاریخ وفات:

حضرت امام حسین علیہ السلام نے امیرالمؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہد کی شہادت پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:-

ترجمہ: -''امیرالمؤمنین حضرت علیؓ اس رات فوت ہوئے جس رات حضرت علیؓ اس رات فوت ہوئے جس رات حضرت عیسیٰ ابن مریمؓ کی روح اٹھائی گئی لیعنی ستائیس رمضان کی رات۔
(طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 39 دارالبیروت للطباعة والنشر)

#### حرف آخر:

حضرت مسيح عليه السلام اپنج پيروكاروں اور مخالفوں كے ہاتھ افراط و تفريط كى چيرہ دسى كا شكار رہے ہيں۔ ان كے متعلق خدا تعالى نے فرمايا تھا۔ وَجِيُهًا فِي الدُّنيَا وَالْاٰخِورَة '' دنيا اور آخرت ميں وجاہت پائے گا۔'' (العمران: 46) خدا تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ پر عائد ہونے والے الزامات کی تردید کے سامان کروائے پھر آخری زمانہ میں حضرت مسے ومہدی علیہ السلام کے ذریعے ایسے حقائق و دلائل منظر عام پر لانے کا سامان فرمایا کہ یہ پاک برگزیدہ نبی ہر الزام سے بری ہو کر معزز و محترم مانا جائے۔

" د میں یہ باتیں کسی قیاس اور ظن سے نہیں کہنا بلکہ میں خدا تعالیٰ سے وحی پاکر کہنا ہوں اور میں اُس کی قتم کھا کر کہنا ہوں کہ اُسی نے مجھے یہ اطلاع دی ہے وقت میری گواہی دیتا ہے خدا کے نشان میری گواہی دیتے ہیں ماسوا اس کے جبکہ قرآن شریف سے قطعی طور پر حضرت عیسیٰ کا وفات پا جانا ثابت ہے۔"

(حقيقة الوحي روحاني خزائن جلد 22 صفحه 33)

ذَٰلِكَ عِيُسَى ابُنُ مَرُيَمَ ـ قَوُلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُونَ

(مريم: 35)

ترجمہ: '' یہ حقیقی عیسیٰ بن مریم ہے اور یہ (اس کا اصل) سچا واقعہ ہے جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں''۔

آخر پر دعا ہے کہ خداوند کریم میری اس کاوش کو قارئین کے لئے موجب تسلی تشفی بناوے۔ (آمین)



سری گر (کشمیر) محلّه خانیار میں بی قبر یوزآ سف کی ہے۔ تاریخی حوالوں سے ثابت ہے کہ بید حضرت مسے علیہ السلام کی آ خری آ رام گاہ ہے۔

#### 1903ء میں کی جانے والی پیشگوئی

## تحرير حضرت اقدس بانئ سلسله عاليه احمديه

'' ماد رکھو کہ کوئی آسان سے نہیں اترے گا ہمارے سب مخالف جواب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عیسی بن مریم کو آسان سے اترتے نہیں دیکھے گا اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور اُن میں سے بھی کوئی آ دمی عیسنی بن مریم کو آسان سے اُترتے نہیں دیکھے گا اور پھر اولا دکی اولا دمرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آگئی مگر مریم کا بیٹا عیسٹی اب تک آسمان سے نہ اُترا تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جا کیں گے اور ابھی تیسری صدی آج کے دِن سے پوری نہیں ہو گی کہ عیستی کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہو گا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں سومیرے ہاتھ سے وہ مخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک

سکے۔

(تذكرة الشهادتين، روحاني خزائن جلد 20 صفحه 65)

### ایک بابرکت انسان کی سرگزشت پر روز نامه الفضل کا تبصره

"أيك بابركت انسان كي سركزشت" بيمحترم حضرت الله ياشا اورمحترم مولا نا عبدالباسط صاحب شاہد کے مفید مشوروں اور نظر ثانی کے بعد شائع کی گئی ہے محترم ناظر صاحب اشاعت نے اس کا مسودہ پڑھ کرتح ریفر مایا۔ "اس مضمون کے کسی ھے کی اشاعت پر کوئی اعتراض نہیں''۔ ہمارے قارئین نے امۃ الباری ناصر کی نظمیں بھی پڑھی ہیں۔ اور ننزی تحریر بھی۔ اور وہ جانتے ہیں کہ امة الباري ناصرنظم بهي الحجيي كهتي بين اورنثر بهي نهايت شسته اورشائسته زبان میں للصحتی ہیں۔ ان کا اینے متعلق ہیہ کہنا۔'' دینی علوم سے تہی دامنی اور فنِ تحریر سے ناآشنائی کے احساس کے باوجود میں نے لکھنے کی حامی بھر لی'۔ ایک بہت قابل قدر خاکساری کی صورت ہے۔ جہاں تک اس سرگزشت کا تعلق ہے۔ سلیمہ میر صاحبہ جو لجنہ اماء الله ضلع کراچی کی صدر ہیں نے پیش لفظ میں لکھا ہے۔'' خدا کے فضل سے لجنہ اماء اللّٰہ کراچی جشن تشکر منانے کے لئے کتابیں شائع کرنے کے بروگرام کے سلسلے میں ایک اور کتاب '' ایک بابرکت انسان کی سرگزشت'' کے نام سے پیش کر رہی ہے۔ میں نے بیہ کتاب شروع سے آخر تک براھی ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے حالاتِ زندگی پر الی مکمل کتاب اس سے قبل میری نظر سے نہیں گزری۔

اس پیش لفظ سے قاری سمجھ گئے ہوں گے کہ بیر سرگزشت حضرت عیسلی

علیہ السلام کی ہے۔ امة الباری ناصر کی عرض حال سے بيتہ چاتا ہے کہ اس مخضر سی کتاب جو ....سفات برمشمل ہے کے لئے خاصی تحقیق کی گئی۔ اور جوں جوں تحقیق کے لئے مطالعہ کیا جاتا رہا۔ نئے نئے حقائق سامنے آتے رہے اور موضوع میں دلچیسی بڑھتی رہی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ اس موضوع میں اتنی ڈوب گئی کہ بہت سے کتب و رسائل ہمہ وقت زیر مطالعہ رہتے۔ وہ سرگزشت لکھنے کی مشکلات کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ'' سرگزشت لکھنا آسان کام نہیں۔ اور وہ بھی ایسی ہستی کی جو تاریخ انسانی کی سب سے زیادہ متنازعه فيه شخصيت بي- تحقيق طلب امور مين كوئى حرف حرف آخرنهين موتا-" اس میں کوئی شک نہیں کہ تحقیق طلب امور میں کوئی حرف حرف آخر نہیں ہوتا۔ لیکن میہ بات بھی صد فی صد درست ہے کہ تحقیق کی ہر کڑی اگلی کڑی کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اور اس کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ اور اس طرح تحقیق کا موضوع وسيع سے وسيع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ عام طور ير حضرت عسى عليه السلام کے متعلق جو با تیں مشہور ہیں انہیں کا رقم کر دینا بھی ایک حد تک سرگزشت کہلاً سکتا ہے۔لیکن تحقیق کے بعد مختلف زاویوں سے ان کی زندگی پر نظر ڈالنا واقعی کوئی آسان کام نه تھا۔لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ بات نہایت خوش اُسلوبی کے ساتھ سرانجام دی گئی ہے۔ ایک مقام پر آپ کی تعلیمات کا نچوڑ اس رنگ میں پیش کیا گیا ہے کہ تمثیلی انداز بھی سامنے آ جائے۔ اور پُر حکمت اور چھوٹی چھوٹی سبق آموز کہانیاں بھی انسانی زندگی کو بہتر بنانے کا کام دے

سرگزشت میں ان کی پیدائش کا واقعہ ان کے اپنی والدہ سے حسنِ سلوک۔ بروشلم کا سفر اور خدا کی طرف سے انہیں برکت کا عطا کیا جانا اور ان کی دعا کا طریق اور پھر ان کے معجزات اور ان معجزات کی حقیقت۔ اور اس

کے ساتھ ہی ان کامشن جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کی بشار تیں اور پیشگوئیاں حرف بہ حرف پوری ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ اور الیم ہی دیگر باتیں اس کتاب کا موضوع ہیں۔ چند ایک تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں۔ ان تصاویر میں ایک تو حضرت میں علیہ السلام کی اپنی تصویر یعنی ان کا چرہ اور ایک حضرت میں علیہ السلام کا کفن میں لیٹایا جانا وغیرہ تصاویر ہیں۔ کتاب لجنہ اماء اللہ می علیہ السلام کا کفن میں لیٹایا جانا وغیرہ تصاویر ہیں۔ کتاب لجنہ اماء اللہ کتابت اور اچھی گٹ آپ۔ کتاب کا انتساب انہوں نے آپ والدمحتر م میاں کتابت اور اچھی گٹ آپ۔ کتاب کا انتساب انہوں نے آپ والدمحتر م میاں عبدالرحیم صاحب دیانت دروایش کے نام کیا ہے۔ جن کی بیت الدعا کی متفرعانہ دعا ئیں اور ذوق تخصیل علم ہرگام ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ہم نیک اور برگزیدہ ہستیوں کی زندگی کے متعلق زیادہ سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نیک اور برگزیدہ ہستیوں کی زندگی کے متعلق زیادہ سے زیادہ جانئے کی کوشش کریں۔ اور ان کی خوبیوں کو جہاں تک ہماری استعداد اجازت جانئی نندگیوں پر وارد کریں اور نیکیوں کے حصہ دار بنیں۔

(روز نامه الفضل ربوه، ص 5، 7ردمبر 1989ء)

| نام کتاب ایک بابر کت انسان کی سر گزشت   |
|-----------------------------------------|
| مرتبه امة البارى ناصر                   |
| ناشر لجنه اماءِ الله ضلع كراجي          |
| شاره نمبر 11                            |
| طبع دوم                                 |
| تعداد 1000                              |
| کمپوزنگ ضیاء الله قصوری، وحید منظور میر |
| مطع پرنگ گرافکس ڈیزائٹر اینڈ پرنٹرز     |
| ناظم آباد، کراچی ۔                      |

"AIK BAABARKAT INSAAN KI SARGUZISHT" By